## اسلام كےبنيادى عَقالد مُولِّف حتجة الاسلام سيدمجتبى موسوى لايى حجة الاسلام مولانا روشن على غردى



طباعت

ام کت ب اسال کے بنیادی تھا کہ جلددوم بُوّت مصنّف ججۃ الاُسلام سید ججۃ الاُسلام مولانا دیوشن علی خطاطی و تزئین پائیل میں تمی اسکردوی اسٹر دفتر کسترش فربنگ اسلامی اسٹر دفتر کسترش فربنگ اسلامی تعداد ۲۰۰۰ میں الاُول دا ایمار مق میں المُرد الم المراح علیا مت میں الاُول دا ایمار مق

اوَل

## فارست

|   | ۵  | وجن مترجم                    |
|---|----|------------------------------|
|   | 4  | رسالت انبيا و (٤)            |
|   | ۸  | مكتبإنيادسيآشنال             |
|   | K  | قانون سازى كاحق كسس كويه     |
|   | r4 | متحل وفائدوست دنطام          |
|   | ry | ايكصستندن                    |
|   | (0 | مشركين كى يريكى باتون كاجواب |
|   | 24 | مشناخت وی                    |
|   | 77 | شبليغ بيهانيا وكاثبات قدم    |
|   | 44 | مستانيا،                     |
|   | AT | آخری رسالت                   |
|   | ٨٤ | رسول اسلام کی آمد            |
|   | 95 | آنازبشت                      |
|   | 1  | وثمنوں کے حربے               |
| - |    |                              |

ببترقرآن ششناسى 111 وتسرآ أيجيلنج irr دا*لنش نوسية قرآئ دابط* ire اك تظيم كومت ك فكست كي ميثين كونى الا دوسرے واقعات کی وشین گوئیاں 170 مامث وآنيي يگائكت 141 ت أن كن ختم زبوسف والى خصوصيت ١٤٦ قرآن کی گرانی اوراس کا دائمی نفود ۱۸۳ آخری دسول کے مطریح کی چیشن گوئی 19-دمزخا تميت 144 مادّه پرسستون کا جواب r.A



BULLY.



أَمَتَابَعَنْدُ:

امول عقائد کی یہ دوسری جلدہے : ہلی جلد کی کتابتہ ہورہی ہے ۔ تیسری جلد بھی مکملی ہو چکی ہے ۔ یہ تینوں جلدی جمۃ الأسلام والمسلمین کی آفتائے سَیّد محت کی موسّوی لا دک دام فلیڈ کی اگیف ہیں ، ادران کا ترجہ تغیریہ کے کیا ہے ۔ این کتابوٹ کا ترجہ عرابی و اگریز کی میں ہوچکا ہے اب اردو پر آپ کی خدمت میں پیٹی ب کیا جلاد ہاہے ۔

اسی کآبہ پہم بحث امامت نبیہ ہے کا ٹنی وہ بھی ہوفتی تو کآبہ کوچارچاندلگ حارتے '' یہ کآبہ اپنے موضوع پربہت اچھ ہے ہے سے مشک آنست کاخود ہوید زکرع طار گویہ ۔۔۔ رکے معدا فقی میر ہے کہنے کی

۱ - اپیل شدُد میں مصورتم کی زیرت کیلئے جب گیا قرسرکاد لادی سے ملاقات ہوئی آپ نے فرایا : \* جے احامت " بھی فادی دعری میں چھپ بھی سہے ! دودیں اس کا ترجہ ہوا باقی ہے ۔ سرج

بنارنبین آید مطالد فرائی برگر توخودی فیسلاکسی مگے۔ البتامي كة زجرين التبالية بوسيخة بين كيز كرعمس وصاحان عدمت بي بكريد مضرح بسام بشري خابش ب كرون ركه بعدان خلطيون كحوشا ندبج ضرور فراديه اكه بعدرك أيُريشون يوه وركوًا باله نه ره جانبه فلطيوت يرتص كرف سي بترييب كولفنو ا مرجم كوارك ب طليع فراديك - يرآيك كي مهرا بل بوكم -يسرامصه ليض مطالب كركاظ ب معه كيدزاده بى جاذب نظر معلى بوا اسى بياس كارتم دوسرب صدي بيلي بحد مكمل كردياتها. ابديد دومراحد آيد كو ندمتو يو مامري -يدميرى فوقع فتمتى بهكردكر زاجم كم طرح يرتعمه مى مكر مكرم يو اختآم پذیرہوا بکداس کوہ خوبی بیہے کہ برآجے عیدخدیر کے دنے مکمل ہوا۔ مدردگارعالم كوارگاه ميرود عاكر ما بورب كداسب مقير ترمبركوقبوله فرماً اودامي كامودن كم ليري كخشش كاذرية قراروب حب ولن ركِ رِلْيةِ لَأَنْ رِنْ كَهِارِهِ يَوْمَ كُلْيَنْفُعُ مُسَالَ ۚ وَكُلْبَنُونَ -نزار کا واحدیت سید دست برعابون کجر طرح اس کارو ک ترجدكى تونيق مرحمت فرائق بهاسي طره الصامبك بحى بهيافرا دسرح مبدازمباركابت ولمباعتني كومتراوي بهار دكرقاد تين كم انحوي سيب يبونخ جارثي ۱۲ اگست منشاء مطابق ۱۸رز کالجریم کیم

الأيجاداتشية - كماكرته

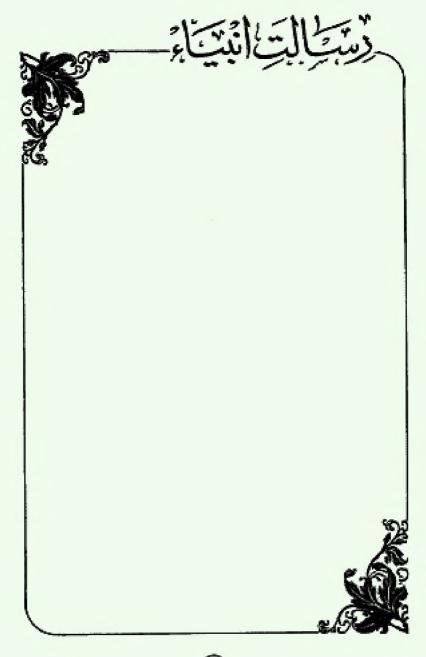



## يشه وإلله إلزه فيالتهميم



## مكتبِ اَنبِياء سے آشنا أَي

اس دنیا پیں جہاں ہم زندگی بسرکرد ہے ہیں زکہجی دیکھاہے اور نہ کہی سنلہے کہ کوئی ادارہ اپسے مدیرکے بغیرطیآ ہو ۔ کیونکدا نسانی نقل اس بات کو تبول ہی کرتی کہ کوئی اجماعی ادارہ کسی رئیس وسرمرہت کے بغیر ہو ۔ اودکوئی بھی عقلمندان اداروں کومعیح ماشنے پرتیارز ہوگا جن کا نہ کوئی مدیر ہو اورزکوئی مسئول ۔

جب چھوٹے مچھوسٹے اداروں ، اجماعی سا زمانوں کے لئے منظن اور عقل ، سرپرست اور سؤل کی مزورت کو محسوس کرتی ہے تو پھرلیٹری سعاشر ، کسی رہبر و پیٹواکے بغیرا ہے اصولی مقاصد تک کیونکر بہونی سکتا ہے ؟ اور ج چیزی اس کے لئے لائق ومزاوار بیں اکو کیؤنکر صاصل کرسکتا ہے ؟

پروددگار مالم نے ہرموجودکواس کی بلندی اور مناسب کمان تک ہو پننے کے انے نظم آ فرینٹی میں درہ برابر کی جائز نہیں رکھی بلکہ ایسے وسائی و فرائ ہی ہر موجود کے قبضے میں دیدیئے جس سے وہ اپنے کمال لائ تک ہو تج سکے ، بلکہ برجا بذار و نباآت کے اعضار میں جس عضو کوچس چیز کی مزودت تھی اسکو مرحت فرایا چرنظام تشریع کے افدہ " بعثت انبیار " جیسے ہم ترین مسئلہ کو جو تکائی انسان فیت کے سائے محافرہ کا اور اس کو بین ہی چوڈ دیکا ؟ اسکی طرف کو فکر توجہ نرکر آ اور اس کو بین ہی چوڈ دیکا ؟ دوسری طرف کیاکوئی صاحب مقل اس بات کوخول کرسکتا ہے کہ اتی عظیم
کا گنات ہستی اپنی تمام حیرت اکیز مظاہر کے باوج دا کی بیے مقصد بنیاد پرفسا کم
کی گئی ہے ؟ اور کیا اس بے مقصد کا نئات کی نسبت خدا کی طرف دیجا سکتی ہے ؟
ایک بلی اصل جو مسلم ہے وہ بیسے کہ فکر وادا واوزندگ کا لازمہ مقصدیت ہے بیشی
یہ ناممکن ہے کہ ایک خود مند مبان ہو بھی کم کوئی ایسا اقدام کرسے جو بیے مقصد ہو۔
یہ نامکن ہے کہ ایک خود مند مبان ہو بھی کم کوئی ایسا اقدام کرسے جو بیے مقصد ہو۔
توکیا وہ خواج در حمنت و شفقت کا برے با این ممندر سیاس سے اضان کو بے
نگام پیا کیا ہے ؟ کہ وہ ایک و در سے کا خون بہا کمیں الد جو مجم چاہیں کریں دنیا کو
جہنم بناویں مگرا مشان سے کوئی پرسش نہیں ہوگ ؟

ا آگاس کا نملت کے المدا آنسان کو کے لگام کردیا گیا ہو آ تو ہڑ تھیں ا سے کیلۃ اورمزان کے مطابق فیصلہ کرتا ، جوچیز مہند ہوتی اور مزاج کے موافق ہوتی اس کو بھا لآ ا اور ہرشخض اسی را سند پرچلہ جس میں اس کا فائدہ ہوتا فوالسس کا نیتج بھی فساد ، ہرج مرج فردی واجماعی روابط کے ٹوٹ جانے پرافشتام بذیر ہوتا ۔

50

فرانسیسی رائٹرامیل درمنگام العند العظام العندائی کمآب" جیات محد " یس لکمتا ہے: جس طرح سودج ، بارش ، سردیوں کے ملوفان \_\_ جو خشک و ب حاصل زمین میں شکا ف پدلا کرکے زمین پر مبزیوں اور مبزوزاروں کا استر لگادتیا \_\_ سے \_\_ ضروری ہیں اسی طرح پیغمبروں کا وجود مجسی دنیا کے لئے منروری

اس قسم کے موادث کی عفلہت وضافیت کا فیصلاان کے نتا رکج سے کرنا چاہیے جیسے وہ صلاحیتی جومعنیوط اور ممکم ہوئی ہیں ، وہ دل جن کوسکون مغییب ہولہے ' وہ ادا دسے جو لحا فتور ہوگئے ہیں ، وہ پریشنا نیاں جوسکون پذیر ہوئی ہیں ، وہ احتواتی بیاریاں جن کوشفانصیب بوئی ہے ، وہ دعائیں جوآخر کارآ سمان تک پہونچیں ان سے عظمت کا اوادہ لکا پاجا سکتا ہے . ۱۱)

مکتب اہلی میں عقیدہ وعل کے ما تمت جوغور و تکرجوتی ہے وہ ادراک ہے مدود وظرفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے ۔ اس لئے اس وقت تک انسان اپنی سعاد واقعی تک نہیں ہونچا ہے اور زکال و کچنگی کہ ہونچا ہے جب تک کہ پہلے اپنے بنیادی مطالب اور حقیقی خوا برشات کی معرفت نہ صاصل کرلے اوراس کے بعد منتو طربقہ سے اس پرعمل ذکر لے اور جب ایسا کرلیا ہے تب ہی انخواف سے محفوظ رہا ہے ارسان کے سفے سب سے زاد ہ درنج و عذا ہے کا اعتباس کی سرکشی ، تمردی اور کی میں بنیادی اور کی میں نہیں ہوگیا میں بنیادی اور کی میں بنیادی اور کی میں میں بنیادی ہوگیا میں بنیادی اور کی سے مانعت فرمائی ہے اور کی میں بنیادی اس کے منجمد پروگواموں بی بنیادی اور کی سے مانعت فرمائی ہے اور نہیں بنیادی اور کی میں توان میں بنیادی اور کی سے مانعت فرمائی ہے اور نہیں تو نہیت کا انکار فرمایا ہے ۔ اور نہیا ہوں کی تعدد و قیمت کا انکار فرمایا ہے ۔ اور نہیا ہوں کی تعدد و قیمت کا انکار فرمایا ہے ۔ اور نہیا ہے ۔ اور نہیا ہوں کی تعدد و قیمت کا انکار فرمایا ہے ۔ اور نہیا ہوں کی تعدد و قیمت کا انکار فرمایا ہے ۔ اور نہیا ہے ۔ اور نہیا ہوں کی تعدد و قیمت کا انکار فرمایا ہے ۔ اور نہیا ہوں کی تعدد و قیمت کا انکار فرمایا ہے ۔ اور نہیا ہوں کی تعدد و قیمت کا انکار فرمایا ہے ۔ اور نہیا ہوں کی تعدد و قیمت کا انکار فرمایا ہے ۔ اور نہیا ہوں کی تعدد و قیمت کا انکار فرمایا ہے ۔

ا بیار کرام ۔ جواخلاق انمانیت کے جوش مارتے ہوئے مندر اور نفنیلتوں کے مرکز ہیں ۔ کی خواہش یہ رہی ہے کدروح بشر کا علاج اور تغذیبا س طرح کریں کہ وہ برتز مقیقت اوراخلاقی قدر وقیمت کے لحافلہ اوج کال پر سپوین جائے اوران کے زیر سایراس ضلاکی طرف گا مزن ہوجائے جس کی انتہا بنبیں سے اور ( یہ بھی خواہش رہی ہے کہ ) بیگا گی سے دور ہوجائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے انبیار کواس خدا کے آشان ملکوت کا خامدہ ہونا چاہیئے جوانسان کی تنام روحانی ضرورتوں اور تمام امرار آفرینش سے آگاہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) مسئلادی رمسنمہ اس

ا کفوص ایسے ہی لوگوں کو پینبری کے لئے خدا شخب کرا ہے جو بشری استعداد و صلاحیت کے کا مل نرین نونے ہوں اورانسان ( بھی ) اپنے وجود کی برنزی اور شفائے جان ، اورا نمانی آبرومند بائٹا ڈیک پوپخے کے سے انگی تعبلمات کی پایندی کرے ، نبیانسان کی انسانیت مرتبۂ کمال تک پیونچی ہے۔

اس کا نمات کے اندا نسان کا گرانقدر عنصر نہ مطود دومننی ہے اور نہی خوانخوا شدا نسانوں کی فقست کا فیصلہ ان برس پرستوں کے اِتھ میں ہے جائے زبرآ لود جنگل کو انسان کی فکروروح میں گرد کر اپنے مقاصد کو اسکی کاری استفاد سے آغاز کرتے ہیں ، تاکہ لوگوں کو تکامل واقعی سے روک کمرا بنی کچرو بہردہ خواہشات کی طرف کھینچے سکیں ۔ خواہشات کی طرف کھینچے سکیں ۔

چونکر عقیدہ وفکر زندگی عطا کرنے میں بہت ہی مؤثر عامل ہیں اسلے انبیائے کرام بھی ای داستہ سے میدان میں داخل ہوتے ہیں اور معاشرو کے فکری معیار سے جوزیادہ ترجا بلی رسوم سے متاثر ہوتی ہے سے کو توڈ کر ٹئ مشت ویُزار فسکرسے معاشرہ کو آشنا کراتے ہیں۔

یانت لابگران اریخ سے اجیائے گرام سے ایکیوں سے چیکتے ہیں اور فکری مرکز فساد و کمراہی سے جنگ کر کے انسان کی مقدس ترین وزیبا ترین اصل دورج کو سیجے اور واقعی راستہ کی طرف ہائیت کرکے ، ننگ آور ہوجا کی سے اور بت پرستی سے رائی ولا کر کج فکری ، انواف اوا کی مشیارتوں سے باز رکھتے ہیں اور سرحد جہل سے لکال کرمنطقہ کورکی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہوئکہ تمام نیک بختوں اور نجائٹ کے رامنوں کا احتیام توجید پر ہو اسے ماکر ہم انبیائے کرام کی تقلیمات کا تعدن تنگاہی سے مطالعہ کیں تو ہم کو معسلوم ہم انبیائے کرام کی تقلیمات کا تعدن تنگاہی سے مطالعہ کیں تو ہم کو معسلوم

ہوجا ٹیگا کران کا مقصد حرب انسانیت کونیک بجنی تک بہو تھا آہے۔

پیونکہ پروردگارِ خالم اپنے بندوں پر تعلیمنایت رکھناسیے اس سے انسانوں بین کامل ترین انتخاص کواپئی رسالت کے لئے سنتے کرتا ہے تاکہ جب برصوات معارش مسکورٹ کے عقیدہ و تکرے میدان بیس قدم رکھنے کی ابتدا کریں تو ایک عظیم راستہ ایجاء کریں اور پر عمل واخلان کے میدان بیں واخل بوکر لوگوں کی توج کو طبیعت سے اورائے طبیعت کی طرف موڑدیں اور بشریت کو دیک برنگ معبودوں کی طرف موڑدیں اور بشریت کو دیک برنگ معبودوں کی طرف موڑدیں اور دیشریت کو دیک برنگ معبودوں کی طرف مورد لائل سے ورفائٹ کا ایس وار بنائیں ۔ معرف میں کو باک باز بنائیں ۔ اور فواکی دھمت ورفائٹ کا امید وار بنائیں ۔ معرف میں تاریخ باز بنائیں ۔ اور فواکی دھمت ورفائٹ کا امید وار بنائیں ۔ معرف کو باک باز بنائیں ۔ اور فواکی دھرت ورفائٹ کا امید وار بنائیں ۔ معرف فوان میں کو فائل کو فائل کر سے نے نے فوان نیو عالم نے ایس الاسکورٹ فوان اور نوعالم نے ایس الاسکورٹ فوان کو فائل کر سے نے فوان نوعالم نے ایس الاسکورٹ فرالے ہے۔ دور

بنج البلاغ کے پہلے خطبہ میں ارشاد فرائے ہیں : پروددگار عالم نے اولاداکم سے انبیاد سبعوث فرایا اور تبلیخ دسالت کے سلے ان سے عبد پیمان بیا ۔ اور بداس کے بعد ہے کرمب فرادہ ترلوگ عبد البی کو تبدیل کرچکے تھے اور مقام حمیقت سے جا ہی ہوچکے تھے اور خلاکے لئے شبیہ ونظیر نائے ہوئے تھے اور شیطان اکو فطرت کے داستہ سے الگ کرچکا تھا اور خواکی عبادت سے دوک چکا تھا۔ اس اس وقت خواد ند عالم نے لوگوں کی طروف ہے دربیے انبیاء پھیجے اکر وہ صفرات لوگ کو بھولی ہوئی نعموں کو یاد دالی سے اور لوگوں سے نعلرت کے پیمان اواکر سے فی کو اور دو فران کو کی دولی کی خوادی کو اور دوفتیاں نشدا نیوں کو جو مدلے کی

١- بحارالانوار يا ١١ ص ٢٠

تعين آشكاركرين -

ابیاد خداتے میں کمت کی بیاد والی ہے وہ ایک تشم کی جہاں بینی وجامد

بینی پرمشتمل ہے ، ہو آدی کے افکا رکوایک بخصوص ڈھرے پر لے مبلق ہے

میں ہے بہلادرس اور بنیادی عقیدہ تمام آنمانی نداہیہ ہیں مو توجد ' ہے ۔

ابت دائے بعثت ہی ہے ابیاء صوالے توجید کو بلند کرتے ہوئے افکار

انسان کو قید و بندا و ہام سے رہائی ، "ذال و مرسپر دگی ، جوٹے خدا اُن کے سلنے

مبین سائی ہے آزاد کرائے میں لگ جاتے ہیں ، اور تھوڑی سی مقت میں حذائی کے بیا

بیسنام کو زن و مرد ، بیرو جوان ، حکام و کرود و طاقت ور ( بککہ) اپنے زمانہ کی

بیسنام کو زن و مرد ، بیرو جوان ، حکام و کرود و طاقت ور ( بککہ) اپنے زمانہ کی

بیسنام انسانی آبادی کو بیو نیا دستے ہیں اور انسانوں کو قید غلامی سے آزاد کرائے

بیں اور آدییوں کے عشل و خرد کے ہماسے جہل ونا وائی کے پر دسے حاکم نے

میں کر بہت باندھ لیتے ہیں ، اور چاہتے ہیں کہ توجید کے سایہ ہیں معاسشدہ

کو شاہراہ ورت دیر گامزن کرا دیں ۔ اور رو می ملت کے مرکز پر جو بھی غیر خدائی

رنگ چڑھا ہے اسکو وھوڈالیں ۔ اور رو می ملت کے مرکز پر جو بھی غیر خدائی

رنگ چڑھا ہے اسکو وھوڈالیں ۔ اور رو می ملت کے مرکز پر جو بھی غیر خدائی

فلسینوں کی طسرت ابیاد کوام نے مرت افکار کی بردوش پر تعبر و سرمین کیا بلک عمل کی طبارت کے بعد خان دل میں عشق جینی کا جاغ روش کیا اور پر وی عشق ہے جانسان کوشوروالتہاب و تخرک پر آمادہ کر اسے اورا نہیں چیزو کے ذریعہ ذریعہ ویا کندہ انسان برسدا کر اسے ۔

درحیّفت درگاو منبع لاِتنا،ی کاعاشق دستیدای بودا بی بیلت کیمیّن به اوراگریه چیزانسان که با تقست نکل جا که تو پیرانسان ایک بدع کست و جارد به یکرین کرده جا آسید .

یبن اصل توجیدمعساشره ک بمارت کو داخلی وخارجی مناسیات سکاعتیا

سے نام سائٹروں سے میدا وہمیز کردیتی ہے اور توجیدی معاشرہ کے انتظام وانعلم میں ایسا اہم کردارادا کرتی ہے کہ تسدد داجماع کے اصلاح کے سلسلے میں آریخ بشر کاکوئی افت ایس اس کا مقابر نہیں کرسکتا کیونکہ اصل توجید علادہ اس سے کے کہ انسان کے راجلہ کو خداسے مشخص کرتی ہے ۔۔۔۔ یعنی اس بنیاد پر پرسٹش کا انحصارم منذات خدا ہیں کردیتی ہے ۔۔۔۔ انسان سکھ اقتصاد کا اسبیاسی معنوتی ردا بھا کہ بھی معین کردیتی ہے ۔۔۔۔

اسلامی مؤن کے اندر مائوریت انبیاد کے سلسلے میں کا ابوشٹ سھا کیا گیا ہے جس کے اندر عملیت سرعت عمل پوشیدہ سے اورایک بنیاد و عمین کرت کے سئے اس سے دسائز اور لطبیعت ترکلہ کا مذانا ممکن می بات ہے۔

فلاک نوجیدہ کیا گئی ہی سے وحدت حاکمیت ناش ہوتی ہے۔ کیونکوض توانین وصدورا مکا) کامری گار ذات پردردگارِ عالم ہے ، ارونہی کا مق خالق ہستی سے بحضوص سبے اسی لئے توجید کا مطلب یہ ہے کہ فعار کے علاہ ذکری کوئی حکومت ہے اور زہر کسی کوہ ضع قانون کا مقاہدے ۔ توجید خالف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کا گنات کے لئے صرف آیک فعا مانا جائے ۔ بجدا کی کے ساتھ ساتھ فعاکو دافیع توانین بھی تشکیم کمیں ۔ اور جب قانون گذار اور حاکم ایک بی ذات ہوگی تو تمام خود کسر ۔ خاکن ۔ جابر محکام کا خاتمہ خود بخود ہوجائیگا ادر جوشخص السس متی کا مدی جوگا در حقیقت السس نے اور عالم کائنا کیلسبے ۔ کیونک مشرک کا ایک بھنوم بر بھی سبے کر بغیر کسی مسترط سکے وضعی تا نون کا می اور حاکمیت مطلعہ کی انسان کے لئے تشدیم کیاجا ہے یا خودانسان تا نون کا می اور حاکمیت مطلعہ کی انسان کے لئے تشدیم کیاجا ہے یا خودانسان السس کامدی ہو کیونکہ یہ بات توجیدا وراویان سکے اصولی عقائہ سکے خلاف ہے۔ آ سمانی مذاہب کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بخات دیے کے لئے توجیسہ خالص کے عقیدہ کی تبلیغ کی جائے۔ اورلوگوں کو باطل متکام کے قیدو بندسے آزاد کرا کے توجید کے عقیدہ پرگامزن کیا جائے .

 ${\mathfrak D}$ 

اگرادیان الہی کی وسعت وگہائی زہوتی ادرا بھیائے کرام کی سمی وکوشش وصدائے آگا باز ترہوتی ، اورانیبار کے فکری وابتما کی اصلی افغاب کے ذیر سایہ بشری معاشرہ کی وضع وگرگوں زہوگئ ہوتی توآج ہم کوانسا بیست کی نشانی بھی زیشی اور ڈمنزلی عشق ِ حقیق کی طرف ہم کوداستہ ملیّا ۔

پوری بیشتری آدری کے اندر تومی طور سے مرف دیں نے انسان کی مدد کیے اور لوگوں کونز تی کی طرف نشاند ہی کی ہے اور وا نش میٹری کی بھارت میں دین کے دمیروں کی کافی مدد شامل رہی ہے۔

دعون انبیادی تاریخ کی دعوت پرنظرِ تحقیق ادر دشدسرین و بے مثال می وکوشش کودیکھنے سے بتہ جِلنا ہے کہ ہی وہ محفرات ہیں مجفوں نے معاشرہ کے اندر عبیق فکر پسیدا کی ۔ادر روح برادری ،محبت ، نوع دویتی کوانسا فی جسم میں پھون کا اور عدالت ، مسلح ، وحدت کی طرف بشر کی رہنمائی کی .

اگرلبشری آدریخ بین خواکی طسرت سے اس تسم کا تعام دکیا جا آ تو بشریت صلالت دگرا ہی وذہوں حالی و بدیختی بین جمیٹ۔ با تھ پاؤں مادتی رہتی اورسرحدگا ل وفعنیلت کرکھی نہ بچو پنج سکتی ۔ بکر جوادگ انیلسے کرام کا انکا دکرتے ستھے وہ اوگ ہیں انکی میراث پُربِکت سے محروم نہیں رسیے ۔

جنبن ابنیاء اوردانش بعنائے مطلق کے درمیان ایک عَین ارتباط کے علاق جس دورس الفت لاب کی رہیری مردان خدا کے باتھوں میں تھی نہفتتِ علی کے ا عنبارس اريخ بشركاه وببترين و درخشانتري دورتعب -

ان حفرات کی طرف سے ہو مبادی اورا صول وطرز فکر پیش کیا گیا اسس سفاجما می نفا موں بیں ایک مناسب فکری وعلی ایسی زمین ہواری جس نے علم کی پیشرفت میں کانی تنساون کیا۔ بھی وتیا کے بیشتر فلسنی ووالنشدند حضرات نے اپنے عمیق تعن کم کاما خذر بران توجید ہی کو قرار دیاہے۔

السبینسر Spencer کہتا ہے۔ ندیبی شخفینیں جس طرح دنیا کے پہلے ادیب تعین ۔ اس طسرح دنیا کے پہلے وانشند بھی تھیں ۔ (۱)





انسان سے امیں والد تیمند عفر کواس کرہ زین بن آغاز زندگی سے لے کراس وقت تک جیکوانسان قوت کرایک فندسلے تک بھوئی جی سیسا گرفطر میں رکھتے ہوئے قوانی اور اقوا بائوں اور شکات ور شواریوں کی تفیق کیجیئے کر آیا وہ ان شام خصوصیات کیسا تھا سیب کر پر سوار ہو کر حراط مستقیم اور داو کیاس کو بطے کرسک ہے اور لیے کو فقعان اسب کے باوجود سقوط اگیز الحرافات سے محفوظ دکھرسک ہے جاور اور شاویت کو فقعان اسباب کے باوجود سقوط اگیز الحرافات سے محفوظ دکھرسک ہے جاور ایسے سرزیس وجود پر مرمیان آسمانی کی موایت وار شاویت استفادہ کے مغیر الرفقان کو مقرف کی کاشت کرسکت ہے ؟ اورا پی فطرت میں جھبی ہوگ استعماد و شاکت کی موایت کو مقرل مقصود تک میں کا مشت کرسکت ہے ؟ اورا پی فطرت میں جھبی ہوگ استعماد و شاکت کی موایت کو مقرل مقصود تک میں کا مشت کرسکت ہے ؟ اورا پی فطرت میں جھبی ہوگ استعماد و شاکت تک

ادر آگراہی کے علی طورسے سے ان ارمانوں سے عہدہ برآ ہیں ہوسکا توہر آ مُندہ بجی اس کے کرنے کی طاقت نہیں یاسیجے گا۔

اگرچەسىتقىل بى اسى توانا ئوں بى اضافە ہر جائىگا - ئىكن اس كےساتھ ساتھ اسكى مىشكلات ود شوارياں بھى زياد مەپىچىدە ہوجا ئىنگى جىيسے كە آج كۇشۈل گذشتەسے زياد د موگئ ہيں -

اس کے علاوہ عقل کی قلرور داوری کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک بہت ہی محدثہ منطقہ ہے جوعلم دوالنش کی آبش سے روسشنی اِنتہ ہواہے ۔ اوراس کے عسلاہ سبکاسی ابہام قراری کے بردوں میں بٹرا ہوا ہے اور ہمارے اسکار کے دسترس ا پرہے۔ مالانکہ انبیائے البی کی تعلیمات کامبترین مصد مجبول واشنا ختی حقائق پی سے مربوط ہے اورا یسے مقائق کے باین پرمشتمل ہے جو بھارے حواسیں ظاہری کے مدود اختیار سے اجر ہیں ۔

انیانی دفا مین اور میدار به ستی ہے آشنا کی کے نئے ہم کوایک رہائی معاور تہا کی منرورت ہے اکہ وہ ہم کو اپنی جامع تعلیمات کے ذریعہ کمال دہدت آفرینش کی ہو پچننے کی رہنمائی کرے ۔ اور بہات ابنیا رکے وحی وتعلیم کے ذریعہ ہے جو ڈائر کمیٹ میدار بہتی سے از نباط رکھتے ہیں اور جھوں سے اپنے چائے عقل کواس کے علم ہے بایان کے مشعلہ جادواتی سے دوشن کیا ہے ۔ کے بغیر نامکن ہے۔

انبیاد کے تعلیمات کا دوسرا حصد ہماری اصلاح اور ہمارے استنبابات
کا دورکرنا ہے کہ اگر کہجی ہمارے معلومات میں خطایا استنباہ ہوجائے توان
حصرات کی رہنمائی سے جارے استنبابات دور اور ہمارے معلومات کا نفق دور
ہوجایا کرے ۔ کیوکہ ان رہروں کی مدد کے بغیر تنہا ہمارے نئے واستہ مطرکراً
مکن نہیں ہے ۔

یبیں سے ہواہتِ بشرادراسکوا دہی کمال تک پہونی سے ہواہتِ ہم کوا نبیائے کرام کی خدمت وما موریت کی اہمیت و قدر وقیمت کا انداز ہ ہوتا ہے۔

Ø

ہم سب کومعلوم ہے کہ بشر کی اطلاعات وعلی تکامل تدریجی ہیں ۔ علم اگر ا نسان کواصول تکامل کی نشاندہ کا کراچاہیے تواسکوسب سے پہلے تمام طساقہ <sup>ال</sup> استعداد وں اوراندرونی از دن سے واتعنیت حاصل کرنا چاہیئے ۔ اوراس کے مشوع ومختلف ضرور توں کو درک کرنا چاہیئے ۔ آج دنیا سکے وہ تمام عکرین جوزشتہ' تنلیم وتربیت سے منسلک اور جا معدثنا می اور سیاست میں صاحب نظر ہیں اس بات پرمتنق بین کہرشسم کی آئیڈیا لوجی انسان کی ششناخت کے بغیر بیانے فائدہ وفا قلارش سے ن

کیا دردکو ہجائے بنیرکسی بھاروں دمندکا علاج ممکن ہے ؟ جس انسان کی حقیقت وما ہیت معلوم نہ ہواور جو مجہدلات کے انبوہ میں پوشیدہ ہوا س کے لئے ومنع قوائین وہزامہ ریزی ایسی بی ہے جس طرح عدد ہجائے بنیرمربعن کا علاج کرنا ہے ۔

ا درج نکدا بھی تک کمی مکتب فکرنے اضان کی نبیین نبیں کی ہے اسی لئے اس سلسلہ میں جو بھی قانون بنایا جائیگا وہ آگا می سے دوجار بڑکا۔

بے ٹیار موجودات اورگو ناگون نظرام بمستی کے اندرا نسان جوا کیہ بہت
ہی چیوٹا سا موجود ہے السس کے اسرار آخریش پڑا گاہی کے لئے جتنی بھی کوششیر
کی گئی ہیں ، اوراس سلسلہ بی تحقیقا تی کمیشیوں نے اپنے بنتے باریک و پیجید آات استفال کئے ہیں ان سبسکے اوجود کوئی بھی شخص اس ان کا انکار نہیں کرسکتا کہ ان تمام کثیر معلومات کے اوجود ا بھی تک بہت سی چوٹیاں خصوصاً روحا کی اوران ان تمام کثیر معلومات کے اوجود ا بھی تک بہت سی چوٹیاں خصوصاً روحا کی اوران ان کی اندرونی دنیا ہیں تسخیر تہیں ہوسک ہیں ، اور ہم ابھی کک ان سے مکن طرحیہ سے سے اور جود ا

مُکن سیدانسان بهت سے علی وفئ هائی پراگاه بو - کیکن اپنے صدود ک سشناخت بہرمال ابھی تک" مسئلہ کا گاہ " ہے ۔ اوراس کی تمام معلومات امس "مسئلہ کا آگاہ" کے مقلبے میں صفر ہیں - اندیشہ مؤریش و دستگاء ادراک کی محدود یت کی مبالت ہی ہے صاب کا دائیوں کا منشار ہوتی ہے ۔ اوراس بات کا مہیب بنتی ہے کرانسان بہنسدے متنا کئی سے مندموڑ ہے ۔ اور بہت سی

واقتی چنروں کی طرف سے روگر دانی اختیار کرے۔ اوراكرسسى مطالعات كم تمام مبهم تفاط انسان كومعلوم بو يحكم بوت توتماً ونياس مليونون وانتمندون كالتحقيقاتي ادارون كاطرت سيرج مسلسل مفحتي بورى ب وه سب مكاروس معرف بوتى -فسران كرمشور عالم داكر كارل Karl كيت بين بم جاب متن ف كري اس كانت اتكواي فكرم قرب بين كركت بمصرف اتناجات إن كد جارے مین کے مروں کا نتظام ان بزار با بزار مشینوں سے کہیں زیادہ حما<sup>یں</sup> ے جن کوبت سے ایکیرٹ حضرات مل کرچلاتے ہوں۔ اگر بمارے عقیدے کی تحقیر یا تو بی زک جائے توس کہرمکتا ہوں ک تنام اطبادا ودا يكبير في حفات جواسيط فن بس زحت كرتے بين ان سيكاعتيد يركونتي معلومات بم كواب تك عاصل بول بين وه بعديس بيوا بوسف والمصاك كرمنان من الكل بي اجرو لياميت بي -يرحتيقت بسيركم انسان ايكيا يسير مجموعه كانام سيرجونا قابن تفكيك مبهم وبهت بحیدہ سے حس کوآسان سے سجا انہیں جاسکة اورا بھی تک اسے وسائل ودرائع عاسب اس نبس بس بن عداسكوا بزا وادر مجدع اور محيط خارج سے میں روابط کی صورت میں اس کی شناخت کرسکیں کیونکہ اس قسم کے مطالعہ کے دئے واران کینک اور مخصوص علوم کا ضرورت ہے۔ اور یاعلوم کھی صرف اس عموعه كے ايك جزر والك جزر كا مطالعه كركے مخصوص نتي افذكر سكتے ہيں واور جان تک وہ کنک جازت دے ای صدیک آگے بڑھ سکتے ہیں ۔ مگر مشکل یہ ہے کریتام انٹزائی مغبوم آدمی کے سلسلیں درک واقعیت سے قاصر ہیں كونكرابح تك مهم وقيمتى كات الركى بى سى بى -

کالبُ دُشناس، علم شبی ، فیزالوجی ، روان شناس ، علم تربت، ماریخ،
اقتصاد ، اورائکے مختلف سیمیے آدمی کے گئر وجود تک بہیں بہونچ سیکے بیں۔
اس لئے (یکہا جاسکتا ہے کہ) ان علوم کے اکسپر شحصات نے بھی انسان کوشیا
بہیانا ہے وہ واقعی نہیں ہے بکہ یا تھیں علوم کی ساختہ ویرداختہ تکنیک کی شبح
ہیانا ہے وہ واقعی نہیں ہے بکہ یا تھیں علوم کی ساختہ ویرداختہ تکنیک کی شبح
ہیانا ہے وہ واقعی نہیں ہے بکہ یا تھیں علوم کی ساختہ ویرداختہ تکنیک کی شبع

یقیناً انسان اپن جرت انگیز فعالیت کی بناپرایک عمین دریائے: پریواکنار به اورطبعاً انسان کے بارے میں ہماسے معلومات کی دنیا بہت ہی ناپیزو مختری محلاکون ایسا شخص ہے کوانسان کے تمام جریبات درونی اور تمام استعداد کے کشف کر لینے کا دعوی کرسکے جوالاکون ہے جواس کے تمام ان مراصل کمال ہے آگاہ ہوسکے جواس کے مشئے ممکن ہیں ؟

انسان کے بارسے میں بماری معلومات کو اِجِالتوں کے بواد قیانوس کے مغابلہ میں ایک تظرہ سے جو شک تردید سے خالی نہیں ہے۔

حدِقاناً في دبشرادداس مقدادادرجان دانسان في وسعت ديكراً في استاده ويتر أگيزستند به كرآئ علم اس سے دوجاد ب داب ديمضايسه كركيا تنها علم واقد محاس انسان في رسالت كا عبده بردار بوسكا به بح كيا وه كائنات جوبستى في تن مشناخت نبيس ركھتى ادداسے يەبھى نبيس معلوم كريه موجود جسسم وجان كاهتيا سے كيا به بح ادرتمام وه كينيات مرود إجماعي جواسيكے روحاني وحيماني ضويباً كورين بين ان سے بھى آگاه نبيس سهد كياس بين اتنى طاقت به كدانيات وخرد كے إذاب شده قوانين «جوابعاد كوناگون بين امنسان كى داقى صرورتون

۱- ان ان موجود ناشاخة معنی نبر۲ رسر م ۱۸۹۰

ک شناخت کی نہیں ماصل کرسکے )) اس کے لئے وضع کرسکے جوان ن کی حقیقی سعادت کی ذر دار اور تمام قسم کی صرور توں کی جواب دہ ہوسکے تاکرانس کے بعد بشریت اُس داستہ کواختیار کرہے جواس کیلئے مسئوا وارہے ؟

جیت تک ہم کویہ معلیٰ نہ ہوجائے کہ کس کے لئے ،کس جہت میں ہم کو کیا بنانا چاہیئے السس وقت نک ہم پردکام کیؤ کم طے کرسیکتے ہیں اورکس طلسرے بناسیکتے ہیں ؟

تمام وہ مکانیپ نکر جوان ان کو خود رو بنانے کے مدعی ہیں وہ انسان کاشنا فتہ کو کیو نکرخو درو بنائیں گے ؟ ادرکس طرح اس کوایسا موجود ابت کرسکیں گے جوتنام ضوصیات کااز خود حامل ہو ؟

دراس آج کی بشدیت کا بنیادی درد صرت طاقت حاصل کرینا نہیں ہے بلک سب سے بڑا مسئل بہہ کاس کے ساسنے ہو مختلف استے موجود ہیں آن میں ہے کس کواختیار کرے ؟ کیونکہ بہت سے ایسے علی مسائل و میاصف جوگڈ مغارین کے نزدیک متفق علیہ تھے ۔ لیکن امتداد زمان اور علی ترق کی وجہ سے وہ آج اِ کمل ہو چکے ہیں ۔

اگردنیا کے قوموں کی قانون سازی کی آدین کے پرنظر ڈالیس تومعلوم ہوجائے گا کر بہت سے وہ قوائین جو بہترین دما غوں نے دقت نظر بطولا کی مطالعات ادر علمی دفکری منسا وان اسکانات سے استفادہ کرکے بنائے ستھے۔ وہ امت اوز را ا اور دقیق ترعلمی میاصٹ کے بعد آج ان کی کونا ہیاں اورا مشسقیات وامنع ہو ہے ہیں اور کل کے معامضرہ کے لئے جن کا فائدہ مند ہو نا مسبقی تھا آج ان کا فقصان دہ ہونا مشنق علیہ ہو چکا ہے۔ ادرابان قراین کی جگرجرنئے قرایش ہیں گے اور جو مکن منکروعلم کی روشنی می رستان قرایش کی دوشنی می رستان ہیں وہ بھی متماج اصلاح ہوجائیں گے ۔ سستقبل ہیں وہ بھی متماج اصلاح ہوجائیں گے ۔ سستقبل ہیں وہ بھی متماج اصلاح ہو ماغ کے نبائے ہوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام وہ قوائین ہوا نسانی ذہن و دماغ کے نبائے ہوئے اس سب کے سب غیر معنیہ دوباطل ہیں ۔ بلکر بحث یہ ہے کہ ایسے نظام ہو اسٹنیا ہا اور مطابع محفوظ نہ ہوں کیا وہ انسان کی تمام ضروریات کی ذمر داری کے اسکتے ہیں جا در معاشرہ کی رہری کر سنگتے ہیں ج

ہما چھی طسرح سے جائے ہیں کرماری دنیا کے نظاموں ہیں نقص و کمی سے کیونکہ مادی ومعنوی کمیاں ،انحطاط آئیز وشخصیت کشش نواع واقعام کی آلودگیاں بیان مقردات کے معلول ہیں صفوں نے ایجے انکارے سرمایہ اخذ کیا ہے ادریاس ان کا محمل ثبوت ہے کہ بشری قواین بہرمال اقص وسخت آئیں ہی ہیں۔ ہیں۔

انتہا یہ ہے کا صول تکا مل کے شناخت کے اوجود علم واندیشہ ہیں اس کی صلاحیت نہیں ہے کرانسانوں کی لمبندر سالت کا تنہا ذمہ دار ہوسیکے مکھاس رسالت کے انجام کی بنیادی شرط منفعت طلبی ، ہوا و ہوس سے دور ہوا بھی ہے اور ہی عوال انسان کو اپنی شناخت سے مارخ ہوجائے ہیں ۔

ان ن کااپی دان سے اوراپنے تمام ضافع سے اوران چیزوں سے کہ جو اس سے ارتباط رکھتی چیں عشق و محبت آئی گہری سے کہ وہ گوناگون مسائل کو سے جان ہو جھ کریا اسمجھی ہیں ۔۔ وسیع سطح پر منظر صلحت ہیکھتا ہے۔ اور یہی حت ذات اس سے واقع بین کو سلب کرلیتی ہے۔ بلکھی نو نفع پرستی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک طاقت و مخرب اور شرافت سوز عامل کی صورت میں فلا ہر ہوتی ہے۔ اوران ان کی برحالت ہوجاتی ہے کہ ہروقت ضابطہ کے توریہ نے ، دور ہو کے متونی پرڈاکہ ڈالنے کی نکر میں لگ جاتا ہے تاکہ ثنام فائدے خود ہی مامسل کرنے اور پھواکسس کی کوئی منانت نہیں روجانی کہ وہ الگ تھلگ ہوکرمسائل کی تحلیل اور بینی پرانضاف قانون سازی کرسکے گا۔

ی بر اردی و کردی نظرا کی دازان جنوں نے ان ان کی تغیق وقینت کی ہے۔ وہ ان ن کے دردادواس کے علاج کو بھی جلنے ہیں ہے ادر کیا دہ خود پر سی کے علاج کو بھی جلنے ہیں ہے ادر کیا دہ خود پر سی کے جال سے آزاد ہو چکے ہیں ؟ کیا منفعت طلبی ، استنباہ ، تبعیض کرائی کی ، ان کے بہاں گنجائش نہیں ہے کیا دہ ان تسام گروہوں سے جو سطح زمین پر پھیلے ہوئے ہیں ایکے درداور درمان سے مکس طور سے آشنا ہیں ؟ ادر کیا وہ ارب ب نفوذ واقتداراور سیاہ دل جذبات کے عمر کے کھا کے دالوں کی تبدیدادران کے فریب اور ہوں سے الکل محفوظ ہیں ؟

اورکی موالات کی بوچھار میں برآئیڈیل ومشیت عفر اُبت ہوسکتے بین کا فلاصہ یہے کہ ایک مشکوک سسٹم کونسلیم کرکے اوراس کی بیروی کرکے اعتماد کے ساتھ اپن سعادت کی بوری ذمہ داری اس کوکیؤ کرسونی ماسکتی ہے

آگریہ تمام تطام اسّان کے درکے انتماب اور تمام استعداد وں کی تنظیم و تعدیل کے لئے ہے تب تو یہ بہت ہی او نجی چیز ہے۔ مگر تھے منظم ہونے والا سقلسم کرنے والا کیو تکر ہوک تاہے ؟

اگرمنظم ہونے والاایک تعدیل کتدہ نظام بنا ناچاہتاہے توجراسکو بھی نغوذ اپذیری چار دیواری میں معنوظ ہوا چاہئے آکا نخاف واشتباہ کے عوال کی رسا اُداسس نک نہ ہوسکے ۔ میکن کیا ایسا ممکن ہے ؟ اورکیسا انسان کی شل وقوت اِ داکیا دراس کے اکھا آت نے ہیں کہ وہ ایک ایسا ہے کئی ایسے سے نظام بنیا دے جوانسان کے ابعاد گوناگون کا کنیل ہوا درتمام گروہوں کے تما حالات کومتنظم کردے اور اس کی موج د ہے سرد ساماینوں کو اور آکٹرہ شکلات کو حل کردے ہ

یهی و داساب پین جن سے نابت ہوجا آسے کے علم دفکر کی تا توانی اس متسم کی دسالت کی انجام دہی سے عاجزے ۔ بلکد اگر علم تعبین اس قابل ہو بھی جلے گے کہ وہ وجود انسان کے تمام گونٹوں کو موز کرسسکے اور اسلیمنے والی تحقیموں کوسلیما بھی لے بھر بھی چونکہ انسان فطر تا منتعت جواور اپنی خوا ہمشاتے نفس کی طرف مالی رسینے والا ہے اس لئے انسانوں کی سعادت کی ذر دواری کا بوجور نہیں انتظا سکتا ۔

بنزیربات بھی طے شدہ ہے کہ قانون بنانیوائے قانون سازی کرتے ہوت اکثریت کی خواہش ( ایناد ) کو پیش نظر دکھتے ہوئے قانون بناتے ہیں جہتیت کو کہ بھی بھی پیش نظر نہیں رکھتے چاہے وہ اس وقت اپنا فائدہ ملحوظ نہ بھی کھتے ہوں ۔ مکتب ہائے فکری کی کمی اس بات سے بھی ظلم بروجاتی ہے کہ لوگوں کے ضدِ تکامل وضدِ مصالح عوامل دونوں اپنی سے سر نکالتے ہیں۔

جان جاک روس کہتا ہے :ایک آیا آمان ن جوزیا کے تمام ملتوں کے لئے مغید ہواس کے لئے ایک آیا آمان ن جوزیا کے تمام ملتوں کے لئے مغید ہواس کے لئے ایک عفل کل کی ضرورت ہے کہ جوانسانی خواہشات کو دکھیت ہو مگر خود ہے حس ہو ۔ یعنی ان خواہشات سے مبرا ہو ۔ اور طبیعت کے مکمل طور سے مبرا ہو لیکن طبیعت کو مکمل طور سے مبرا ہو لیکن عادی معادت ہم سے مربوط نہ ہولیکن عماری معادت ہم سے مربوط نہ ہولیکن میں مدین میں معادت ہم سے مربوط نہ ہولیکن میں مدین میں معادت ہم سے مربوط نہ ہولیکن میں مدین میں میں مدین میں میں مدین میں مد

ا- مشرارداد إكا جماعي صغر منر

واقدام والمرائی تصورات و تکری ساخة و پردا خترین ده ایک بوسیده قصر سے زیاده اسمیت کے حاسل نہیں ہیں ۔ ادر ج شخص فسانس کے انقلاب کیر کے اصول کواپیا مقصد ثبا آبو یا جو لین اور مادکس کے نظلہ یہ کے مطابق آئدہ معاشرہ کی تعمیر کرنا چا ہتا ہوتو (اسکو برجان لینا چا بینے کہ) یہ دونوں غیروا تعی ہیں ۔ یہ بات محفظ تعاظر رہنے کو یسے قوائین جوتم ام آدمیوں کے لئے ایک دوسرے سے مناسب ہوں ابھی تک آئی شناخت نہیں ہوسک ہے عسلم اس سے معلوم ہوا کہ علم کی مدد سے ہم نے جو کھیط نیایا ہے وہ بیکار اس سے معلوم ہوا کہ علم کی مدد سے ہم نے جو کھیط نیایا ہے وہ بیکار ماری سے کی تک یہ بطوراتفاق اورآدی کی طبیعت کی محل شناخت کے بغیرا بجہاد



واقعی زندگی کا مقصدا و دمنزل سعادت تک رسانی کے لئے ایک پیتا ہرک مترورت کا اصاس ہے آکروسیج تراندازے پرتفرت کیا جاسکے اور ٹاشناختہ زمینوں تک کا مغرکیاجا سیکے ۔

اسان خواداین دات میں ایس دنیامیں جاں بسکر کہ استان تمام ہے اسکا آت کو جواس کے اختیار میں ہیں استعمال کرکے بدایت در ہری کے مہارے ایک ایسا نظام قرار دے لے جوخداوندِ عالم کی طسرت مے خطاوا نوات سے محفوظ بوتر پھرتہ بات طے شدہ سے کرایسا نظام انسانوں کے مصالح وا تعی مادی و معنوی کا سے کا ذر دار ہوگا۔

ا بنیلئے گرام کی اپنی طرف عوت دینے کی کوشسٹس صرف اس بات کی ہوت دینے کی کوشسٹس صرف اس بات کی ہوت ہے کہ کوشسٹس صرف اس بنام طوت ہوتا ہے جا یک عادل ترین نظام طوت ہوتا ہے جا کہ اس نظام میں بطور کی انسان کی اسان پر حکومت اور دیوسیرت نظام حکم افوں کے چنگل میں گرفتاری سے نجات مل جا ان سیے ۔ بلکھ انبیار کی باقوں کا اعتبار ونفوذ بھی صرف اسس لئے ہوتا ہے کہ وہ پیام الہی کے حامل ہیں ۔ کا اعتبار ونفوذ بھی صرف اسس لئے ہوتا ہے کہ وہ پیام الہی کے حامل ہیں ۔ انسانی واقعیت اور واقعی انسان کی شیاف اور

منتب بار ُوالِی کی برنامہ دیزی کوتشکیل دیتاہے۔ جس مکتب کی بنیادآؤیش انسان پررکھی کئی ہوگی اور وہ ( مکتب ) تمام ابعادِ وجود کو پہچانتا ہوگا۔ اورانسان کے تمام طبی صوصیات کو پیش نظر رکھتا ہوگا اس بیں آفادہ اس کی صاحبت

ہوگ کرجب وہ قانون سیازی کریگا توکسی بھی بنیادی مسلط کوائی نظر سے دور نہ

رکھے گا ۔ تسام فرد پرستیوں ، شہرت طبیوں ، طبیعت کی قوتوں پرتسسلط تو کوں

کے برخلاف صرف اواد ڈالٹی کے پیش نظرا بیائے کرا کا انقلاب ہوا کر آ ہے ایک

اخت الربکا سرچشر خدا کی وات ہوتی ہے ۔ ابنیا رکس موثر ہوئے کا بنیادی تعقلہ

اضانوں کی معدوداندیش ہے ۔ ابنیا رکی ساری کوشش اس ات کی ہوتی ہے کہ

اصل ایمان کیا علان کے بعدا نسان کی تنگ نظری کو وسعت دیں اور تیجہ پہنے نے

افسال ایمان کے اعلان کے بعدا نسان کی تنگ نظری کو وسعت دیں اور تیجہ پہنے نے

افکار پرآسادہ کریں ۔

آبنیا دکے نظام میں سیسے واضح نشانہ عدالت کواس سکے واقعی خہرا کے ساتھ دارگ کرنا ہوتا ہے ۔ اس نظام کے اصول میں یہ بات واضل ہوتی ہے کہ معیار تروی وہ مناسبات ہوا نسان کے باطن کی اصلاح کر سکیں اگو انصات پستواڑ طربیت سے بر فراد رکھا جائے ۔ اور برادری کی بنیا دیرانسانوں کی برابری متا کم کیجائے \_\_اس لئے عدالت اِجمّاعی کا واقعی مغہوم پرایم اللّٰہی کے بغیر کسی طسے رح امکان پذیر نہیں ہے ۔

دومری طسرت آنیائے کرام انسان کی آزادی کودل کی گہرائی سے چاہتے ہیں۔ اوراسی لئے دہ صفرات ان ان کی آزادی کودل کی گہرائی سے واراد دل کومقید کرناچا ہتی ہیں اورانسان کے جش کو توقت سے بدنیاچا ہتی ہیں توڑڈ ڈالتے ہیں ۔ اوراند رونی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کا پیغام سسناتے ہیں اور جاران وہرکی قیدسے سخات دلاتے ہیں ۔ جاران وہرکی قیدسے سخات دلاتے ہیں ۔

ادر میداندیادی حکومت موترز ناقص توانین کی گنیا کش برگی زاشتیاه آمیز خبر برگی نه حکوانون کی بوس آودسلطنت برگی نه قبرآ دوداده برگا اور میب خدا قافن ساز ہوگا توچڑکا س نے کا منات اور کا کنات والوں کوپیدا کیا ہے لہلے ڈا کا مل و دقیق شناخت کے ذریعہ اس کو علم ہے کہ کسس طرح آ و می کی ضرفراق ک دکسیع بیمانہ پر ذررواری کی جا سکتی ہے .

اورات وقت جہات ، کم علی ، ممول سانطم وستم ، برانصافی کا محد تصور بھی نہیں ہوسکتا ہے ۔ بہاں پرخود پرستی ، منعقت طبی کا کوئی وجود نہیں ہوگا ۔ منرودت ہے کواس حقیقت کی طنوت توجیجائے کیونکہ معاشرہ کی ذندگی اورا سے مقررات پر عمل کرنے کیلئے ایسا قانون بہت ہی مؤثر ہوگا ۔ فندگی اورا سے مقررات پر عمل کرنے کیلئے ایسا قانون بہت ہی مؤثر ہوگا ۔ فتدری جگرارشاد ہوتا ہے ، خدا ہے بہترکون حکومت کر نیوالا ہے والا دو میں کہنے والا اور قبار پر حکومت کر نیوالا ہے اور وہ بہترین فسنرما ٹروا ہے (۱) اور تبار پر حکومت کر نیوالا ہے اور وہ بہترین فسنرما ٹروا ہے (۱) اور تبار پر حکومت کر نیوالا ہے اور وہ بہترین فسنرما ٹروا ہے (۱) معدل کے شخصی مصالح کی طرف پلٹتے ہیں ۔ چوکہ اس نظر پر کے مطابق حیات مصالح کی خوال نہیں ہے اس لئے شخصی مصالح ایک طولان دور ہیں ۔ اس ایک شخصی مصالح ایک طولان دور ہیں ۔ اس ایک شخصی مصالح ایک طولان دور ہیں ۔ اس ایک شخصی مصالح ایک طولان دور ہیں ۔ بین کر رہ نے بین رہ نے بین میں دور ہیں ۔ بین کر رہ نے بین ہو ۔ بین کر رہ نے بین ہو ۔ بین کر بین ہو کہ بین ہو ۔ بین کر بین ہو کے بعد ۔ بین مصور فار بہتے ہیں ۔ بین کی مصور فار بہتے ہیں ۔ بین کر رہ نے کہ بین ہو کو کر بین ہیں ہو کہ بین ہو کر بین ہو کہ بین ہو کہ بین ہو کر ہو گا کہ بین ہو کر بین ہو کر بین ہو کر بین ہو کہ بین ہو کہ بین ہو کر بین ہو کر بین ہو کر بین ہو کر بین ہو کہ بین ہو کر بین ہو کر بین ہو کر بین ہو کہ بین ہو کہ بین ہو کر ب

بشری قدافرن سازی میں ایک اعراض یہ بھی ہوا ہے کہ افراد میں ترتیت دعلم دادب کے لحافل سے اضلاف ہواکر اسے جو مختلف صغول میں موجود ہو آب فیصلوں ، صبرہ تحکل ، قومی طریقوں ، مغاہیم و موجود واقعیات کے ایسے میں اظہارِ نظر، ادربت سے دوسرے مسائل میں مختلف تربیتی ، فربتگی ، اجماعی لماظ سے اختلاف ہوا ہے ۔ میک خود ایک معاشرہ کا زادیۂ نظر مسائل میں کیسان

ارموره مائده آیت نمبره ۵ - ۲ - مورهٔ اعراف آیت نبر۸

نہیں ہوتا۔ نعنات و کلمات کے ایک سلسلے میں مفہوم تک الگ الگ <u>سم محطاتے</u> میں

یں ۔ آپ خود دیکھنے کرمنے ، عدالت ، ساوات کے مفاہم کس کس طرح بیان کئے جائے ہیں ۔ ان کلات کی تشخیص ہر فرد درگردہ کی اپنے اندلیث ہیشن کی وسعت کی مناسبت سے کیجاتی ہے ۔ عسام آدمی ان مقائن سے روشن وانسانی مغہوم سیمھے گا ۔ لیکن حکام اور معاشرہ کے سرر آوردہ افزاد ان کلات مسال کو دوسری نظرے دیکھیں گے ۔

57)

یقیناً انسانوں کے اقدرما حول کی ہی تأثیر بشری قانون کے نامحل اور

انفس ہونے کا سب سے بڑا سب ہے۔ قانون ساز شخصینیں اپنے معاشر کے عقائد وافکارسے متاثر ہوکراپنے ماحول سے جو کھوسیکھتی ہیں انہیں کو شھوس تھائی سمجھ کرا ظہار کرتی ہیں۔ اور دالنستہ یا نادائستہ طور پر قانون سائل کے وقت ان کے افکار کا محرا نہیں اعتمادی و فکری سرمایہ اور مراث کیل ف متوجہ ہو آب ہے۔ اور جمائی کی تھوس فضاحیت ہیا ہی کی روح ان سے چھین لیتی ہے اور جمائی کو کما ہی درک کرنے سے مائی ہوتی ہے۔ انسان کے ہی آرار و نظرایت مقلف حالات و شرائط کے بیش نظلم مقالمت ہوجائے ہیں۔ واقعات و زندگی میں ترقی کے مالات کے دقت ان میں تعقیم ہے۔ اس میں تعقیم ہے۔ اس میں تعقیم ہے۔ انسان کے ہی آرار و نظرایت و زندگی میں ترقی کے مالات کے دقت ان میں تعقیم ہے۔ انسان کے ہی آرار و نظرایت و زندگی میں ترقی کے مالات کے دقت ان میں تعقیم ہے۔ انسان کے ہیں۔ واقعات و زندگی میں ترقی کے مالات کے دقت ان میں تعقیم ہے۔ انسان کے ہی آراد و قات و زندگی میں ترقی کے مالات کے دوتت ان میں تعقیم ہے۔ انسان کے ہی آراد و قاتمات و زندگی میں ترقی کے مالات کے دوتت ان میں تعظیم ہے۔ انسان کے ہی آراد و قاتمات و زندگی میں ترقی کے مالات کے دوتت ان میں تعیم ہے۔ انسان کے ہی اس کے دوتت ان میں توقیم ہے۔ انسان کے ہی آراد و قاتمات و زندگی میں ترقی کے مالات کو دوتت ان میں توقیم ہے۔ انسان کے ہی آراد و قاتمات و زندگی میں ترقی کے مالات کے دوتت ان میں توقیم ہے۔ انسان کے دوتا ہے۔

جب آدی کے باتھ میں زمام حکومت ہوتی ہے اور جب وہ ایک عام آدی ہوتا ہے تو دونوں حالتوں کے فیصلوں میں اور تظریوں میں یکساینت نہیں ہوتی ۔ دونوں حالتوں میں دوزاویر سے دیکھتا ہے اور کہمی توحالا بدل جانے کے بعداس کے نظرات کھ اس طرح سے بدل جاتے ہیں جیسے کدر سنتہ حالات سے ان کا کوئی را بعلہ ہی نہیں تھا اور آپ محسوس کریں گے کہ اس کے تمام نظر دایت کھر ہے ہیں اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ تعرّباً ہر شخص این زندگی میں جب نشیب فراز آئے تو وہ خود دیکھوسکتا ہے۔

نیکن جہاں آسمانی قانون کی حکومت ہوتی ہے اور جہاں رمالت ایک غائدہ اللی کی چیشت سے ان فرن کی سادی ، روحانی ، فکری اصل صرور ہوں کی جابرہ ہوتی ہے اور نسر دو اجتماع کی احسان کی ذمہ داری لیتی ہے وہاں حقیقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ۔ اور خدا کے سلسلہ میں ماحول کا اثر ، معاشر کے افکار سے تاثر ، افکار کے بدلنے میں دیگر خصوص اختاہ فات کہ تا بڑر کا کا کوئی سوال ہی پریدا نہیں ہوتا ۔ واقعیات اور مصالے حقیقی تک رسائی کی وجہ سے جوعوال ان ان کے سلب اعتماد کا ذریعہ دفتے ہیں وہ یہاں مکسل طہ بعتہ سے ختفی ہیں ۔

منحتباللی کے اندرصرف" ایسان ۱۰ (مجاً دمی کے اوج کری کا دخر ہے) ہی اجزائے تا وُن کا پشتیبان اور طاقتور مشامن ہے۔ اور یہ دوسرا امتیا سے ۔

Ð,

جن معاشرے کی بیادا بیائے کام رکھتے ہیں اس میں انسان کاکٹرول خودانسان کے میرد کر دیتے ہیں ادراسکی کوششوں اوراکتسایا پر مجرومسے کہتے ہیں۔ اورانسان اگرجہ آزاد ہرتا ہے مگر ضواوند عالم کے سامنے بڑی سختی سے جوابدہ بھی ہوتا ہے وہ جو بھی عمل کرسے یاجی جگہ کا اتفاب کے اس کو پہلے ہے اصول شریب پر منطبق کر کے اس کے اجزاد کی مفات اپنے در ایس کے اجزاد کی است انجام دکھتا ہے اور ایس کے فرائض سے مشہور تاہے تواس کو نقصا ندہ اور بر سے انجام کا سیامنا کر ناچ کیا نے ایس اللی کے ساسنے اپنی وسر دادی کا احساس شمنس کی تمام اجاد زندگی کو گھیرت ہے اور بہی چیز سبب بنتی ہے کروہ اسے تمام وجود کے ساتھ افاد اور اللی کے ساسنے مرتسمیم خم کرے ۔
اسے تمام وجود کے ساتھ افاد اور اللی کے ساسنے سرتسمیم خم کرے ۔

مکت الہی میں انسان کے زمیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دفتہ رفتہ
اپنی ہوسس آلود خواہر شیات کی مجد انسانی خواہر شیات اور رضی الہی کو دید بہا ہے
اکہ سندگی کے اعلیٰ ترین معتام پر ہونئی جائے اور زمین ہیں حق کی نمائندگ
کی مزل تک رسائی حاصل کرے ۔ ترق یا فقہ کا مل انسان کا مطلب ہی ہے ۔
بیشری نظام میں جو تکہ قانون سازوں کے پیش نظرا بیان کا مسئلہ نہیں ہوا
اس لئے قانون بھی جامع ، اور نفوذ اور معنوی بیشت بنا ہی سے بیرہ ہوا کہ اس سے داور برشخص معروات کے بوجو سے اپنی بیشت خالی کرنے بالم راہ و اس میں کے قوانین کوجاری کرنے مندار اختیار کرنے کی موجوا ہے اور اس میں کے قوانین کوجاری کرنے میں اس سے کے قوانین کوجاری کرنے میں کے لئے عومی سلے پرطافت کا استعمال کرنا پڑتی ہے ۔

ادراگر کہیں قانون لوگوں کی خواہشات کے برخلات ہے تب تواجرا رمزید مشکل ترادر پیچیدہ تر ہرجا آ ہے اور نفاذِ قانون کے مورتع پرغصہ ،نفرت ،کواہت ، نشا دکے طوفان سے دوجار ہو آیڑ آ ہے ۔

البتدر ممکن ہے کہ معاشرہ میں کھا سے افراد ہوں جو بشری مقردات کے است اور اس کے علاقہ مند ہمی ہوں محربہ ما تنا پڑے کا کرایسے افراد بہت کم اور شایدا سے شنا وکی صورت میں ہوں ۔ عومی صورت حال برگزیر نہیں ہے اور شایدا سے شنا وکی صورت میں ہوں ۔ عومی صورت حال برگزیر نہیں ہے

ادر د بنوان اصل إساس ا جماعی مورد تبول داتع ہوسكة ہے -

اسلئے یہ مانا پڑے گاکریہ اقبار تعلیمات ابنیاد کے آگاریں سے ہے اور مرت افزن آ ہمائی میں منصر ہے۔ اور اگر توگرں کی روح کا ہمائی غذا متی رہے اور مذہبی اعتقاد فافونی اصول کی بیشت بنیا ہی گراہے تو وہ ایک عالم بجرح ان عامل ہو سکراہے اور اسس کی اجزا کی ضمانت بھی اس مترل تک ہوگی جہاں تک بیشری قانون کے رہے مکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اکسس صد تک الیتے تحف اگیر کرے۔

چونکہ وجودانسان کی ترکیبی کرداروں میں ایمان کی جڑیں پوسٹ ہیں اور بنیا ہی طور پر فرد کی شخصیت کی ساخت میں موٹر ہیں اور تفسان کیفیات کی گہرائی میں اتنی اثر انداز میں کرانسان نہ صرف ذہنی ورماغی طورسے بلکہ اپنے تمام وجود سکے سسانے مذہب کا پاینداور منتقد ہوجا آہے۔ اوراس کے نتیجہ میں ایسیا یقین پسیدا ہوجا آپ جواعماق وجود کوروسٹسن کرد تیاہے۔

مذہب انسان کے وجود کے انداک ایسی طائت پیدا کردیتا ہے جرکسی غیر مذہبی مکستب کے اندرنہیں اِئی جاتی ۔ تجربات شاہد ہیں کہ دیگر مکا تباس سلسلام میٹ نامونق سے ہیں ۔ کیونکہ مذہب کا انجام کاریہ تواہے کروہ دل پراٹر کر کمیے اور دل کے اندرا غیّاد حیّنا فری ہوگا اسی صاب سے منشأ عمل بھی ہوگا ۔

آج کا انسان ان اداروں ادر کمیسٹیوں کی طرف سے یعنی وہ ادارے ہر انسادِ بشرکے لئے نسلی ، قومی ، مذہبی ، جغرافیا ٹی اخت افات سے قبلے نظر کرتے ہوئے خوق و قدرو تیست کے فائل ہیں ۔۔ پیش کئے جانے وا سے ہے قوانین کی تدوین و تصویب کا خود شاہد ہے ۔ ادراگر چیدائے کی علی ترق سے فہول واقبیات کے لئے نسا سے ترین فکری زمین تیاد کردی ہے مگوا نسوس کی بات یہ ہے کا نہیں لوگوں کے بنائے ہو کے قوانین سے استفادہ مکی طور سے منفی ہے۔ اورزية وانين قابل اعتبارين زان كاساشره مين نغوذ ب

من چیزوں کو یہ توگ مؤد تبول کرتے ہیں اس کے بھی یا بند نہیں ہیں اور اگر کہیں یہ توگ خود اس ( فانون ) کی زدیں آگئے اوران کے ستا فع خطرے ہیں پڑھئے اور انکی خواہشیں تشنہ ' تقییل رہ کئیں تو پھر پرلوگ قانون شکنی ، ضوانسانیت عمل کا انجام ہی فریب کاری، خواب کاری ہے بھی پر ہیز نہیں کرتے ۔ اسی سے پتہ میں جا آہے کہ پھر دوسرے صفران اس کو کیوں نبول کرنے گئے ؟

بر سیمی بوجه نیان قدروقیمت کا بمیت ، قانون شکی ، دستی پیاسے پر کشکش ،سببای جھگڑے ، آبین رفا بیس ، طاقتورٹری حکومتوں کی غیرانصاف پستان اقتصادی مدد ، معاشر ق طوفانوں کی شدّت ، املاقی مفاسد ،سفے بشر ی قوانین کی متزازل ورزان موقعیت کومقام اجار میں اس کے اعتبار دنفوذ کو اوراسسکی حکومت کی محدودیت کو اِفاعدہ واضح کردیا ہے ۔

رت کی تحدودیت تو اِ فاعدہ وا ح کردیا ہے ۔ اگرہ جہا نی حقوق بشر " اور او حقوق بیشسر "کے نشرایت پرایک اچشی گاہ

على جائے توبت میں جائے کا کہ ان کااثر ونغوذ صرف میشنخ ں کا انتقاد کر کے بے

مغصد تقریروں اور فالی از ختیت بیانات تک ہی محدود موکر ردمجیا ہے۔

اگرفت م بقدم گوں کے انکاری گہرائ میں بدلتے ہوئے دین خیالات کی محتق کی جائے توہت آسانی کے ساتھ بتہ چل جائے گا کھیرمذ ہی اصول کی کر دری ڈاہر گری جس میں معاہیم عالیہ کی گنجائے شدہ ہیں ہے۔ ہہت ہی عام ابت ہے۔ اوراسی طسرح مذہبی بنیاء کی اصالت وصوافت جس کی جڑوں میں خوا کی آتھیں شدہ اور جواس آئیڈ یا لوجی اور خسر بھک کی آتھیں شدہ سے اور جواس آئیڈ یا لوجی اور خسر بھک کی آتھیں کرتے ہوئے میں ہردوز بندر تری کرتی ہوئی حاربی ہے اور جواس آئیڈ یا لوجی اور جسس میں مفکریں کی تھیات کے نتیجہ میں ہردوز بندر تری کرتی ہوئی حاربی ہا درجو تمام لیشری فرہنگوں پر فالب سینے کیا ہم کو مذہب کی پابند نہیں آتا

ہے ؟ ہم کو نتائج پرنگاہ ڈالنی چاہیئے اورا نسیانی معاشرہ کے لئے جوزیادہ معنید ہو اور پرٹم ہوانسکوا ختیاء کرنا چاہیئے ۔

فلاصد کلا کہ یہ ہے کہ کیا انسانی کا ق سعادت کیلئے بلائے ہوئے بشری قوانین کی مشکست در کینت و اکا می کا فلسفہ حقیقت انسانی کی جہالت کیوجہ سے بنیں ہے ؟ ادرائیان کی واقعی خرورتوں سے غملت اواس کی خلاق طاقت واستعداد سے منفلت کی وجہ سے نہیں ہے ۔

یہ تمام چیزیں اسس بات کی نشا نہ ہی کرتی ہیں کہ مکتب اپنیا ہے حضیدہ معاشرہ کی جیات کا ضامن اور کو گوئیں۔
کی جیات کا ضامن اور لوگوں کے تمام صبیح دوابط کو منسوط شاسنے والا ، اور کو بھی گردہ کا ممافظ ، اور لیشرکے لئے آنادی وہادری کا بدیر دینے والا ہے ۔ اور جو بھی گردہ اجاعت یا نظام اس روسنس کولیئے سامنے نہ رکھے گا اور ایمیاء کے جیات نجش میام آزادی پر لیمیک نہیں کہے گا وہ صفاح ورست گاری سے کہنی بھی ہمکنار نہیں ہوئیں۔
ہوسیکے گا۔





ا نبیاد کارسالت میں سب سے پہلے انسان کی آزادی وخود مختاری کا مسئلہ وہ ہے جواپنی طسیرٹ متوجہ کرتیا ہے ۔ اگرانسیان اختیار دائزادی سے سرقراز نہ ہوتا تو ہمیٹ کے لئے رسولوں سے بھی ہے نباز ہوتا اورا یک چمری راستہ پرطیقا ہوا خود بخود ترقی کرتا ۔

دلبذا بشت انبیاد کے ساتھ ان طور سے ہم کوانسان کی آزادی ہمی قبول کری پڑھے گی ۔ اوراس کے علاوہ صورت ہوا ساماً بشت انبیاد کا موضوع قابل بحث نہ ہوتا اور زان کی اصل رسالت کی توجیہ کی جاسکتی ۔ رسالت سے مراد وہ واق رسالت سے جومو نے ہوئے انسانوں کو بیداد کردے اور انکو عناصر آگاہ و آزاد سے جل دے ۔

تماون بدایت وه عام فاون بے کھیں کے ذیرسایہ پوری کا خات ہمستی ہو اسس بات کی طرف تو م کرتے ہوئے کرمیب اشان میں فریزی رہنا ئیاں اگا نی ہیں اورا سسک حرکت میری نہیں ہے اور فقل کی فکری خود کفائی کی کمیاں کمسال وسعادت کی طرف انسان کی دہری کی نئی کرتی ہوں قوکس طریقیہ سے اس کی کو دوراور فلاکو برکڑنا جا ہیئے ۔

میں میں ہے۔ امس کئے دستگاہ آ ڈینش دکوین نے اُمّا بل تغیر منصد تک سائی کے بے میشریت کے سامنے نوت کا استدکھولا ۔اور لبشویت کے اختیار میں شنا وآگاہی کے لئے ایسے منامی وآلات دیدے جس کے ذریعہ وہ تواین ،مشخص رہنائی روسٹن وخطا کا پذیر سعادت کک پہونچ سسکتی ہے اور دوز بروز بڑھتی ہوئی فرورتوں اور ہمیٹ کی کا جواب دے سکتی ہے ۔

ا یک اساسی نکتراد دستیور مغول پرسپے سے دعوی بلادیں تبول خردہیں۔ خصوصاً اگر کوئی بہت بڑادعویٰ کرے تب تواس کو تا طع اورا طبینان بخش دیل لیسنے دعویٰ کے ثوت میں بیش کراچا ہئے

اس لے جولوگ توجید کو بطور عقیدہ قبول کرتے ہیں اور اس افاسے دنیسا کو در بھتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی شخص ادعائے نبوت کرسے پاکسی کی بوت کا سسائد در پیش ہوتو موضوع کی اہمیت کا تفاصت ہے ہے کہ اس میں بہت زیادہ غور ولٹسکر کیا جائے ۔ اور مبشرت کے رہنماؤں کے لئے ہوشراطا دخصوصیات نروری والڈ کا میں انکی باقائدہ تحقیق و تعتیش کریں تاکہ سے بنی کو بہجا نا جا سکے ۔

چونگریفام پیمبری بہت ہی صاص موصور عسب اورا نسانی زندگی کی مختلت حالات میں ان کی عضلیم مسؤلیت ہے اسسائے اکو بھی لینے دعوی کے تبوت میں کوئی مستندمسند اور قطعی دلیل پیش کرنی چاہیئے ۔ اور وہ مسندودیں ایسی ہوکہ جس کو خداد تد عالم کے علاوہ ادر کوئی زیپش کرمیکے۔

تاریخ گواہ ہے کہ اپنیاد کی آمد کا مقصداس انسان کوداو نجات دکھا اقتسا جوائد و فی طریر کھو کھی ہوچکا تھا اورانسان کی فطرت سکے دشد د تفکر و دراخت میں جو مواقع ستھے اور جوخو دانسیان کی انسیان سے برنگا بھی کا سبب ستھے ان کو دور بھی کرنا تھیا کا کرانسیان اپنی گشدہ چیز کو بالے اور قیام عوالت کے لئے اور مبنی برانفیاف معاشرہ کے وجود سکے لئے ادرا یک بلندو خوست گوار محیط کے لئے زمین جوار ہوجائے۔

اس فتم کے انقلاب کے لئے ابنیاد کے اندروسیع معنوی امکا آت کا ہونا صرودی تھا ا دراسی لئے ان کوسب سے پہلے اعجاز کے سلوسے آراستہ کے بعيماكية أكدابن السس طاقت كے ساتھ سيان مين آكرا ي نبوت كا آغاز كرن -معزوایک ایساعل ہے میں کوانیائے کوام اپنے دعوائے بوت کی سیانی کے بھوت کے لئے مشیت داراد ا ضادندی کے مائمت اسمام دیا کرتے تقے تاکداس بات میں کول ابہام زرہ جائے کدان کا رابطہ شنے وی اورا فریڈگا ہتی

كيونكه جبتخص رسالت آسماني اورا فذبيغام ازطرت قدوسس سجاني كامدعي اس کوچلہنے کا ایسی ات بیش کرے جفلے ت طبیعت کے چیکئے ہے امرو آگریات بوسکے کریہ ضوا کا فرستادہ ہے اداسی دصیصاس کی گفتگو کامطابق

وحي مويا مال قبول بوكا .

كبين لوگ جموت مدعيان نوت كے جال من تحبيس حالين اس ليے خداوندعاً نے اس روشن جاع اور دنیل قاطع \_ یعنی معجزہ کے صرف لیے سغاء کے اختیارس داہے ۔ اکر حقیقت فریب کا برجل حاسائے۔

جس طرح بسيكر تقام بستى او ظوابر كائنات أثبات مجود خدا برروشسن دلي اور توجدازنی کی نشانی میں اس طرح معمرہ بھی پیقبروں کے منبع وی سے انتباط پر واضح ادراً شكاردليل مه وحي يركيد كي بغير مدب درست تفيير نبي مامسل مرسكة اورمذبب كيتمام مسائل وحى سارتباط كئ بغيرب منبوم اورب قدر

بركزيده بيغيراب تمام جوش وفروش كرسا تداوكون كواسف تغايرك دعوت وتابية اكدوسيوه وفهرسيمان برنعابه كيميدان مين آسرُادابي تام لحاققون کوادرا کا آت کو بردئے کا دلاکر لوگوں کے روبرو ہو ۔ لیکن انسان اپن تمام تر کا شہا مذبو ماند کے باوجود مقابلہ نہیں کر پایا اور تھک باد کر پیغیر کے سامنے سرتسلیم تم کریٹا ۔

میونکرمعبزه کا مطلب میدارجهان اورعالم وحی سے کھنا ہوا نیتسباب ہے ۔ اور اسسس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کرجہاں ماوا نے طبیعت سے غیر مرتبطا نسان چاہے اپنی تمام طافت وانز بی کومرٹ کردے بحربنی متبالہ کی طاقت نہیں رکھتا ۔

بٹ براین اثباتِ بنوت کاراستہ اسے کام کے انجام دیے ہیں سنھر ہوتا ہے جو نوامیس طبیعت اور عادی تواین سے باہر ہوتا ہے ۔ ادرا یسے عمل کا تحقق اون پروردگار سکے بنیر نامکن ہے راور ہی معجزہ وہ مقیاس سیومیں سے حق وباطل کی سشناخت ہوجاتی ہے ۔

البند دیگرمظاہرِکا کنات ہے اس کا تفادت بھاری تفاوں میں تودامنے ہے لیکن ہو ذات ہستی کے تمام اسباب وعلل پرآگا ہی کامل رکھتی ہے اس کی تفارمیں کو اُن تفاوت نہیں ہوتا۔

بران بنوت ابیاد بمیت کی عبادستان ایم کاموں کے مشاب بواسے حرم زمازیں اوگوں کے افکار کومتو جہ کرلیا ہے ۔ تاکواس زمانہ کے مایرین تن یہ بات مجھ بیں کریم کام حدود قرآبا اُں بشرسے خارج ہے ۔ اور بہی نقطہ کا برانیاں کا آشازے کا فکار کے میزان دشد کو نظریں دکھتے ہوئے توگوں کے عمان افکار کے دسیع افق کو تسجیر کریستے ہیں اور بھر بہت جلدا ہے بند مقصد کی بردی جلتے ہیں ۔

جولوگ مجزه کوایک محال اورا قابل قبول چیز نقسور کرتے ہیں وہ ورحتیقت بہت ہی سطمی انزاز اور سے اوہ لوحی سے سوسیتے ہیں ۔

ونیار کے مادی میں جہاں بہت سے لیسے حوادث دربیش ہوتے ہیں کرجن ک علت سے انسان آگاہ ہے۔ وہاں ایسے بھی جادث دونا ہوتے ہیں کہ علوم طبیعی ان کی نوجے وتعنسیرے عاجزے لہٰذا اپنی ناچیز معلومات پر بھروسہ کر کے سفروراز طور برانسس واقد کا نکارنبس کردیا ما بیے حبس سے بم دافت نر بون-انسان كاسب سے مراعيب يہ ہے كدائسس كا خيال ہے كروہ بمسوان ہے لین جب سے سک کے گہرائ کے نہیں ہو بنے آیا تو فوراً اسس کا اسکارکرنے كُناً ہے ۔ مالاكر جارے افكارا كے معين مدسے كسى بھى طسرح تحادزنبين كركے انسانی شناخت کا دائرہ صاب جننادسین بوجائے پیربھی دہ ہر کاظرے عدود بى بوگا راين محدود وانسش وتواين كرا محدود بهستى تكسيكيلانا غغليندي كاكام نہیں ہے۔ جارے علی وسال اب بھی بہت سے مسال کی تمیّق برکا ن تدرت نہیں دکھتے ۔ علل وعوال ہی نباوہ سائی نہیں میں کرجن کو ہم نے بہوائے۔ انبياف كرام كم معزات نظام جركر آفر بنشس كدائره سے خارج نين ہوتے ۔ اوریہ مماری کو ابی ہے کہ اسینے محدود علم ورسرحدما درائے طبیعت میں مِلى مستكرى اكاى بم كونى اور اآششا زمينون ككربو يخضينين ويق-زمان ومکان کے احتیارے ہستی این ایڈیرے ادرچشا صدائسان کے زرمطالدے۔ دوکمی بھی طسرح تمام کا نتات کے افکار کوانسیان کے اندروجود بنین مخش سکا \_ یعنی بہت می حزون کا جواب عارے لیے احمال ہے \_ تواگرا میانے کام کے معزات کے طبیعی علقوں کی تشخیص کے ارسیس بارے موالات کے موالت ممکن نہ بر کین تو آخراس میں کون می عیب کی ات ہے؟ معزات کا تیاں رامنت کشوں \_سادھودں وجوگوں وغیرہ \_\_ کے كرشمون سيرتبن كاجاسكا كيؤكم يركرشي فكرى وتظرى مسائل ادرتعليم ومشق

وترین کے دائرسے ابرنہیں ہیں کہ جن کا خواہ نخواہ ایک لازمی نتیجہ ہو۔ اور پرکرشے ان دیگرا نشسیاد سے بھی ظاہر ہوسیکتے ہیں جواسی فن میں ہوں اور مشق وترین کریں اورچ تک پرکر شعے محدود انسیانی لھا قت کا نتیجہ موسقے ہیں لہظا ہر شراط کے مسیا تھ اور ہر دمسیدسے ان کا انجام دینا مکن نہیں ہے۔

اسی طسیرے بہت می جگہوں پران لوگوں کی حرکات و فعالیت ہے مفصد ہوتی ہے جسس کا انسانی زندگی پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑتا ۔ ادر کوئی بھی شخص ان سکے کرشموں کو معجزہ یاار تباط یاضہ اک علامت نہیں سمجھتا ۔

17

اسی طسرت ابند در صفرات جرکار خایان کرتے ہیں وہ بھی ایک بیمیدہ وقیق علی اسرار کے ایک سلسلہ ہے آگا ہی اور ذہبی محاسبات اور خرد و کرک طاقیق سے بہرہ بردادی کے مشتار کے بوتے ہیں ۔ ان کا معجزہ سے کمی بھی شسم کا داجلہ نہیں ہوتا ۔ بکہ بوشخص بھی السس علم کے مقدمات کو سیکھ کراس میں مہارت حاصل کر لے وہ بھی بہ کام انجام دے سکتا ہے ۔ کونکہ ان امود کی انجام دہی نفسلیم و تربیت پر موقوف ہے ۔ اسی طسرت یہ چیزس حرف محضوص مقامات پر انجہام دی جاسکتی ہیں اور معارضہ کے لائق ہیں ۔ لیکن معجزہ وحی سے مربوط اور غیر محدود الی طاقت کے بل بوتے برانجام آیا ہے ۔ زیر تعلیم و تربیت سے اور غیر محدود الی طاقت سکے بل بوتے برانجام آیا ہے ۔ زیر تعلیم و تربیت سے بوسکتا ہے زکمی محرانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے ۔

آخر بنیرکسی مزلی یا معسلم کے گہوارہ ہی کے اندرصنرت عیسی نے گفتگوفرمائی کرنہیں ؟ یہ معجب زہ کہلا آ ہے ۔

ا مام جعفرصاد ق دع، صندما تے ہیں ، صندندعا کم نے پیمبروں کواسلے معیزات عطافرہا نے اکریہ معجزات ان کی صداقت وسیحائی پر دا منع براہ ن بن سکین اوریہ بربان خدا اینے منتخب کردہ بندوں ادرائی معین کردہ بجنوں کے علاوہ کسی کو علی نہیں کرنا۔ تاکہ مدعی خدا سے اپنے ارتباط کو باقاغرہ ٹابت کرسکے۔ ادر فریب کاروں کا بردہ میاک کیا جا سے کے۔

يبي وجهب "على خلاق عادت"معجزه كا تقاله نبين كرسكما اورميلان معتاله ين اپن بران طب قت سے بھی افد دھو منتھے گا اور بقيناً شكت كا الدن كا -خاص توميريه دنياجا بيئه كمعجزه قانون عليت كاأ فعن نبين سيداد شذبهي سنت آ دیشش کو تبدیل وشکست و تا ہے۔ حس خدا نے تقام کا نات کے درعلل ومعلولات کا ایک سلسلال بجاد کیاہے ووان علتوں کے قیدو بندیں خود کھی گرفتار نبیں ہوسکیا ۔ اوراس کے بنے کوئی ماغ نبیں ہے کہ بطورا سستنا واس عادی تطام کے مدروقتی تغیر کردے کیؤ کہ وہ اس بوری کا ننات پر قا ہروسلط ہے ۔ اور پروتن تغیرا کی سلسلا علل کے اوپر موقوت ہے کرآج کا ترقی یا نہ علماس کی ( چگونگی ) کی تفسیرے عاجزے - ملکہ وہ سلسلہ نوا بیخ والسمندان پریمی محمول ہے ادربشرى مدوديت ستناحت ورسال كود يحصق بوك كهاماسكتاب. كر جوعليس اداده اللي كے كنظول ميں ہيں - بشران يركيمي بھي دسترى حاصل ہي كركماً ليكن اى كے سائفہ ساتھ سنن اشناخة كوتا وْنْ عليت كے دائرہ سے ابر بمی شیم نبس کاماک آ

 $\overline{y}$ 

یر عومی کیساجا چکا کہ انبیا سے معجزات ایک مادرائے طبیعت کے رابطہ ک حکایت کرستے ہیں ۔ اور تجائی نور توجیدے ناشی ہوتے ہیں ، اور یہ مجزات اس ارا دہ الہٰ کے کومیں نے تمام نوابر کا کنات کو پیدا کیا اوران پرنظ ام عوی کیسا تھ تا وٰن است شناء کو بھی ماکم بنایا " جزئیات ہیں سے ایک جزئی کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ ہم خود بھی اپنی دہنیسا کے اغدراس سسن استشا کی کے عوسے موجود پانے ہیں ۔ شاکا اسس مردی کے زمانہ میں جب برت جم دہی ہواور تمام نہا کہ شاپئی مبزی وشادا اِن کو کھو بیٹھے ہوں درخت کائ (۱) دشمشاداسی طرح سرسبزو شاداب رسیتے ہیں بھسے پیلے تھے ۔

کیا یہ دونشسم کے درخت تمام درختوں کے خضع عومی سے مستشنی ادر درخت کے عومی مشتانوں کو توٹینے والے بنیں میں ؟

یقیناً ایک دشتهٔ عوامل اور دیگرعل اس س ایسے موجود ہیں جو ورخوں کے سسنن کی سے مغایرت دیکھتے ہیں ۔

ممارسے ہیں کوئی ایسی دیل نہیں ہے جرکھیتن و تجربہ سے یہ نابت کر دسے کہ حوادث سکے لئے اب تک جوعلل وعوال دریافت سکنے کئے ہیں وہی جاودان اور دائی ہیں ۔ ان سکے علاوہ دیجرا مسباب معل سے حوادث کا تحقق نا تمکن سے ۔

مندانس كيمشبور محقق والكركارل ابي شروا آنان كآب

مان أن موجودًا مشناخة " پي تحرير كرتے ہيں :

اماکن مغذر آور زارت گابوں یں بیاریوں سے مباد شغاباب ہونے سکے لئے اور علاج سکے لئے کم و بیشس ہر شہراور مرزمان میں نوگ معجزہ کے قال سبے ہیں لیکن آجکل یہ عقیدہ کمزور ہوگیا ہے اورا طباد کا ایک گروہ معجزہ کے وجود کا قال ہیں ہے سے کیکن انسس کے یاد جود ہمارے مت اجات ہم حال عود وسٹ کروٹا مل و تحقیق کے لائق ہیں۔

كيموں كاداره ( اور فر) في است كربت سے شادات كو بمع كرليك

<sup>1</sup> \_ صنوبر کی ایک فتم ہے ۔

اب کہ کے ہمارے معلومات یہ ہیں کہ شفائے ارامن ہیں دعائی فری ٹایٹر بائریوں کے مسل ، جلد کے سسل سے جو بیانات ویلے ہیں ان سب سے معجزہ کی تقدیق ہوتی ہوتی ہے ۔ را علاج کے (پچھوٹی) کا معیا و تو دونوں گروہوں ہیں زیادہ و خستری نہیں ہے ۔ زیادہ ترشد دید دردختم ہوجا آ ہے اور کا مل شفا حاصل ہوجا تی ہے ۔ اسی طلب رح چند ہوجا تی ہے ۔ اسی طلب رح چند سیکنڈ با چند منٹ یاز اور دسے زیادہ چند سیاعت کے اغد زخموں ہیں جوش پر بیا ہوتا ہے ۔ اور بھاری کی علامتیں ختم ہوجا تی ہیں ۔ مربعان کی بھوک دوبارہ والین آجا تی سبے ۔ مربعان کی بھوک دوبارہ والین آجا تی سبے ۔





ينتياً عزودت سے زياد وخود يرستى و تجابل ، واقعيات كريسبت كي نكرى انسان کی کمای ، انخاف اوراس کے اندیشہ وافکار پرخواہشات ہوس آ و دیکے تسلیط كاسبب بتلبير . اورخينت بسيندي اورداه حق وحشتت مين فاطعازقدم ركمت اندرون بساحت آیز کشش سے فال بونے کومستلزم ہے حقیقت ک جتبوكرا برانسان كاخاص وظيعذ ببداور حتيقت تك رسائي نتباراه رخجات ب ا نبیبا دست ایسے معزات کا مطالبہ کرنا جوان کے دعویٰ کی صدافت کے کواہ ہیں۔اس اِت کو قرآن نے منطقی مطالبہ تسلیم کیا ہے اور لوگوں کی درخوارت اور ا نبیاد کے مثبت اقدام کی تفصیل ہمی نقل کر کمنے ۔ البتداس زمانہ میں بھی کھھ لجوج دبلے منطق اسراد ایسے تعے جوئلاً علی کے قبول کرنے پرتیاد میں ستھے۔ ا نیاد کرام سے من مائی مع زے ک درخ است کرتے دستے تھے بلکہ بسالوقات ترابیے اعمال کا مطالبہ کرنے گئے تھے جوعقلاً اسمکن ہے۔ اور ظاہر کا اِت ہے کرا نیادان کے بچکان اور لج جاز مطالبات کو مائے بھی نہیں تھے ۔ کیونکرمعیزه کامطلب رسالت کی گوای براکرتاہے۔ اور برچیز براس معیزے کے کمیل کا ایک کرتی ہے جسس سے دمالت البی کوا المیثان بوسکے۔ ادر کہاں سے ضروری ہوگیا ہے کہ انیا، برشفس کی خواہمشس کے مطابق مع زات کا اظهار کرتے رہیں ؟ اور کیا معزات کو ہر ہوسیاز وسے مقصد انسان کے

الاده كرتاج بواجائي ؟

ا بیما درار اسس بات کا علان کرنے مینے تھے کہ ہم محلوق کی ارشاد و بایت کیلئے ہور ہیں اور مجزات کا اظہار ضاو ترعام کے ارادہ ادر موجودہ حالات کے ضرورت کے وقت بی کیا جا آئے نہ یہ کرجو مکار وعیاش قسم کے لوگ جا ہیں اس کے مطابی اظہار معجزہ کیا جائے ۔

مسرآن مجید کاارشادسید ، خداکی اجازت کے بنیرکسی رمول کوانلہار معجزہ کا حق نہیں ہے ۔ (۱)

خدااگر چاہیے توتمام لوگوں کو معجزہ کی طرف متوجہ کرسکتاہے بٹراڈ جا دات و
با تمات میں توت کویائی ہیدا کر دسے یا سی قسم کے دوسرے جیرت انگیز افغال
پر بجبور کردے اکر لوگ خود بخود دین خدا کی حقائیت کی تائید کرنے گئے ۔ بیکن
پر مجبور کردے اکر لوگ خود بخود دین خدا کی حقائیت کی تائید کرنے گئے سے بیکن
پر مجبور کردے اکر مشد وا شخاب آگا یا نہ وجبت آزادی کے لئے منا سب نہیں تھا
اور خدا اس قسم کا عمل نہیں کرسکہا تھا کیؤ کہ اس کا مقصد ہر ہے کہ لوگ جبری طور سے
نہیں بکہ اختیادی طور سے غور و نکار کرکے خدا کی توجیدا واس کے دسواوں کی شنا ضت

جولوگ حق سے دوگردانی کرتے ہیں وہ فطری طور رلینے عمل ورقہ علی کا نتیجہ د کیعیں گے ،کیونکہ انسس دنیا میں ہرچیز کا مل ہم کا جنگ ہے آگے بڑھتی ہے ۔اور اگر ضلابہ مطے کرلیآ کرا فراد بسشسر کی ہرتیا ہ کاری کی سنرا فوری طور پر دسے گا تو اس کا رواشت کراکسی کے میں کی بات نہیں تھی ۔

اكر مغالف جعنزات كانظريه مرت انكشات حتيتت بهزا ترمياح اوروسي تحتيقا

ا۔ مودہ مومن آیت نبر ۸۸

ادر واضح مع زات کو دیکھ کر فوراً می تبول کر لیستے۔ بیکن ان کے تفاصوں کی کیسیت، انکی بدشتی ا درسیے حباا عراض پرخود ہی والات کرتی ہے ۔ ان وشموں کا مقصد دہی ا نبیاء کی گذرب اور متی سے روگر دانی کرنا تھا در زواضح مع زات کی موجودگی میں کرار کی مزور ت ہی نہیں نفی اوراگر کرار بھی ہوتی جب بھی یہ ایسان نہ لاستے۔

سندآن کاارت ادرے ، جب ہماری ارگامسے میں آکی طسرت ہیجاگیدا توکینے سکتے جیسے معجزے ہوئ کوعطا ہوئے سنے ویدسے ہی اس رمول (محدًا) کوکیوں نہیں دسیالے کیا جومعجزے اس سے پہلے موسیٰ کو دسیار کئے ان سے ان لوگوں نے انکارنہیں کیسا تھا ؟ (۱)

بلک ان لوگوں کی بہت سی در مواسینیں نوشرانطو مجزہ کے مطابق ہی نہیں ہوتی تھیں جبتا کیے فرآن کا ا علان ہے یہ لوگ دسول خداسے کہا کرتے تھے : اپی درالت کی نقس یون کیے مائے مذا اور نسیر شقوں کو ہمارے یا س لائیے ۔ (۳) اور دوسری آیت میں ای نقس یون کے سلے ہودہ و اسعقول اعتراضات کا تذکرہ ہے جنا پچارت اوب دیسے میں ای نقسہ سے سلے ہودہ و اسعقول اعتراضات کا تذکرہ ہے جنا پچارت اور انگوروں (اسے دسول کھا و کے ہم تم پر ہرکز ایان نہ لائیسے گئے یا (یہ نہیں تو) کھرود و اور انگوروں اور انگوروں کا تہاداکو گ یا تج ہوا میں تم بیچ بیچے ہیں نہریں جاری کرکے دکھا دویا (جیساتم گان دیسے تھے) ہم پراسمان ہی کو مکر شرے و کو گرف کو گرف این اور فراستوں کو دیسے تول کی تقسیری میں ہمارے دیا تہارے (دیسے کی رائی اور کر شیتوں کو دیسے تول کی تقسیری میں ہمارے سامنے کی گوائی میں لاکھڑا کردیا تہا دے (دیسے کی سامن میں ہمارے میں ہمارے دیسے کی تم ہم پر (دیا کے بیاں ایسے خود پڑھ جا گ اور جب تک تم ہم پر (دوا کے بیاں سے خود پڑھ جی دیں السس وقت تک ہم تھا دیے سے کا ب نازل کرو گے کر جم اسے خود پڑھ دیجی دیں السس وقت تک ہم تھا دیے سے کہ بہارے کو کی کا ب نازل کرو گے کہ جم اسے خود پڑھ دیجی دیں السس وقت تک ہم تھا دیے کا کہ بازل کرو گے کر جم اسے خود پڑھ دیجی دیں السس وقت تک ہم تھا دیے کے کا بازل کرو گے کر جم اسے خود پڑھ دیجی دیں السس وقت تک ہم تھا دیے سے کا کہ نازل کرو گے کر جم اسے خود پڑھ دیجی دیں السس وقت تک ہم جم تھا دیے کہ کا کہ بازل کرو گے کہ کو ایسے خود پڑھ دیجی دیں السس وقت تک ہم جم تھا دیے کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کو کھا کہ کا کہ بازل کرو گے کہ جم اسے خود پڑھ دیجی دیں السس وقت تک ہم ہم تھا دیا

(آ مان پر) پڑھنے کے بھی قائل نہوں گے (اے دسول) آ کہدد کہ سمان اقل یں ایک آدی (صال کے) دمول کے موا آ فراد رکھا ہوں ؟ (جویہ پیہودہ ایس کرتے ہو) (۱)
ان آیات سے بت چنآ ہے کہ اعتراض کرنے دائے دمول ضلا م سے جلسے فیصلے کے خوا کے برگزیدہ بندہ ہونے اور مبدا، بستی سے ارتباط مناص کے دعوی کے شوت میں معجزہ دکھا ایس کرزین میں چھے ہوتن مار نے گئے یا میووں سے لعا ہوا باغ ، یاسونے کا مکان (فودی طور پر) ہوجائے کیو کھے بی چیزیں اس زمان سے شرقاکی عسلامیس تھیں ۔
شرقاکی عسلامیس تھیں ۔

اگرم کافروں کی یہ درخواکستیں قابل قبول تھیں اور بعف لوگ ان میں سے مین کے اسب کے مالک بھی ہو سکے شقے محر یہ لوگ نبی نہیں ستھے۔ دراصل ان مادی اسکانات کا رکھنا اعجاز ودرسالت کی دلیل نہیں سبے ادرسند نبوت کے عنوان پر کسی سے یہ اتبی قابل قبول بھی نہیں ہیں ۔ البسنة ان کی خواہرشات سے پر صنرود معلوم بوجا آسے کہ یہ لوگ کسیں حد تک کونا ہ بین اورا بہت ذال ہے ندیتھے کہ ٹروٹ ممالادی

وافت داد کو دہیں رہری خیال کرنے ستھے۔ ان توکوں کی دوسری خوابہش اس قسم کی تھی جس قسم کی خوابہش مرتام ہ ریاصت کشی صفرات سے کیجہا تی ہے اورا سس کا مقصد یہ تھا کہ آنمان سے عذائے البی نازل ہوا در توگوں کا درشتہ کیجہات قطع ہو مبارئے \_\_صالا کہ سم زوکا مقصد انسانوں کی رشد وجاریت ، تؤمذ ہورسش ، حریت نکرتمام وابستگیوں سے آزادی اوری قبول کرکے نئے نظام مشکری کے ساتھ زندگی ہرکرہ ہوتا ہے \_\_\_

۱ - موره بنجا مرائيسل آيت نبر ۸۹ تا ۹۳

الدفدا وفسرشتوں کا از نا اسس نے نامکن ہے کہ خدا نجسس ہے ترزمان و مکان کے ساتھ محدود سے اسس لئے نہ مادی مظہرین سکتا ہے نہادہ کی صورت ہیں خوداد ہوسکتا ہے اسس قسم کے مطالبات محنن مجیکا نہ اور غیر منطقی تھے آخر میں خداان بے جا معجزہ طلب کرنے والوں کو اسطرح مجاب دیا ہے ، اسے رسول م کہدتی بینے میراخداان ابتوں سے منزہ ہا در میں ایک پیغامبر سے زیادہ کھو بین ہوں۔

اسس سے معلوم ہو ا ہے کرمعجزہ کا تعلق ذاتِ البحدے ہوتا ہے اور نبی اراد ہُ خدا کی ہر دی کر آ ہے اور خدا کی اجازت کے بغیرہ ہان تکوینی میں حق تصرف نبین کھٹا اور ہر درخواست پرانلیار معجزہ نہیں کرسک آ۔

ان نوگوں کا ایک اعتراش انبیا د کاجسنس بشریسے ہوئے پرتھا۔ ان کا عقبه ہ تف کر انبیا، کو معاسشہ ہ کی فرد نہ ہونا چاہئے اور نہ توگوں کے در میان سے مبعوث ہونا چاہئے ۔ اسس کی تردید کرتے ہوئے ان کی شرک آلود و محدود عقل ہے ہو منہ ہم بیشت کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کے ممکوم کرتا ہے اور انکے ضیادت کو الل مشہوم بیشت کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کے ممکوم کرتا ہے اور انکے ضیادت کو الل

سب نے زیادہ تعجب تواس پر ہے کہ یہ لوک کہتے تھے : حبب تک ہم کوخود
ایسی چیز (وحی وغیرہ) ندد کے اُریکی جو پیغیران خدا کودی گئی ہے اس وقت تک تو
ہم ایعان ندلائیں گے ۔۔۔۔۔۔ جولوگ ایمان لانے کے لئے تیار بی ہیں ہیں اور ز صراط مستقیم کی۔
اورا پنی جا بلاز فکروں سے آزادی کی طسرون مائل نہیں ہیں اور ز صراط مستقیم کی۔
بہو پہنے کے لئے داختی ہیں ان کے لئے معرات کی کرار کا کوئی فائدہ نہیں ہیں۔
اور جولوگ مشکر وحی ہیں وہ مسئلہ وحی اور تعلیما تیا نبیار کی اسطرے توجیدہ
کرتے ہیں کہ ان حضرات کی تعلیمات آسمانی نہیں تھیں بلکہ وہ پاکسے نہاد و برجستے ہیں۔

اد بنوغ مشکری کے مالک افسہ او تھے ادر م کک انبیاں کے زمانہ کے لوگ عقل کی باتوں کو نہیں بائنے سے الک افسائر و کی اتوں کو نہیں بائنے ستھے السس لئے ان کی اطلباعث حاصل کرنے کی خاطر معاشرہ کی اصلاح کے لئے اپنی طلب وف سے اوراپی نظریں جرمینید مقردات و توانین بناتے ستھے ۔ ان کی نشیت خدا کی طرف دیدا کرتے ہتھے ۔

یہ بات نہ تو منطق ہے اور نہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ انسان چاہے جتی استعداد کا مالک ہواور نبوغ زاتی رکھنا ہواگرانسس کی تعلیم و ترمیت نہ کی ٹی توسائز استعداد دفن ہوجاتی ہے۔ اوراس کا نبوغ مرکز کس سرل تک نہیں ہوئیآ۔

لیکن انبیا دکی وانش آ وزی کسبی نبین تھی اور زان محفرات نے لیے زماز کے اسسانڈ اُ فی سے استفادہ کیا تھا۔ بلکہ اکوجو کچھ بھی ملا تھا وہ خدا کیلر وسے تھا اسسانڈ اُ فی سے علاوہ تمام نوابغ کے کارائے مادی وطبی اصول کے مطابق ہوئے ہیں ۔ یکن ابنیاد کے معبرات مادی وطبی فارمولوں اور توانین کے مطب بی نہیں ۔ یک اُ بیاد کے معبرات مادی وطبی فارمولوں اور توانین کے مطب بی نہیں ۔ اُک ت

ادراگر ہوش تیز بین اور نہرغ کے علاوہ ابیاء کے ابن دو مراکوئی سرچشہ نہیں تھا اور ذکسی آزہ علل تک ان کی دسائی ہوئی تھی تو نبوت کے بدرج تعلیا ان حنرات نے بیسٹ کی ہیں ان کی پہلے سے کوئل شال و تطیر موجود ہوتی نیز بیخرات اپنی ونکری مسائل کو تھوڈا کو کے پیشس کرتے ذکر دفعتاً ایک ہی مرتبہ میں سیادی تعلیمات پہیش کر دسیتے ۔

حالا کم بغیرکسی استشناد کے ان حزات کے تمام عمیق انقلابات آغاز بیشت سے بی سشروع بوجائے تقے اورا علان نبوت سے پہلے آئی معنویت فیاکیزگی سے تمطع نظسر کرتے ہوئے مکمل طود پران کے مالات عام اود عادی افسراد بیسے بوشقے تھے ۔ ا کم ارگ تول اور اگهانی طور برایسی تعلیمات کا پیشس کردینا جوانسان کے تمام عمال والكاركوايك جامع عملي وفكرى تطسام بين نتقل كركيميين وشنحس مقصدكي طرف موم كرديت اب \_ يىنى انسان كومادى ادرا جماعى طساقوں سے زاد كرديا ہے ادر خدا کیفرٹ بٹا دیتا ہے \_ یہ خود شاہدیتن ہے اوڑ ایٹ کرنا ہے کران کے لئے کوئی عدم عان در بیش بواب ادرانکشان خیعت کے لئے کوئی پاچندا بحامتیاری دیدا

الريخ بشرك صغمات مي برگزاريسا مسادكا وجود منين ما جن كي نوخ كاثره ادرا ستعداد كانتيد و فعتاً جست كرك سامنية آيًا يو\_\_ حالانكرا نبيليني اللي من مکمل طورسے سی کینیت رہی ہے ۔

اگرکول بے تعصب محتق "اری زندگانی ابیار برصرف تھورای ی کعتی ر کفایت کرے تواس کومعلوم ہوجائے گا کہ ان حضرات کی بوری زندگی صدف دراستی حق برستی اود انسان دوستی برمشتمل ری ہے اور انکی امیدون کی عمیل کے داستے یں کسے کسے برشکوہ ایثار ، ممل ورواشت ریزہ دیزہ کر دیے ولسال مشکلات خاص لحورسے دیش آئے رہے میں بیان تک کرکینہ توز دسٹمن کو بھی اعترات کرا پڑا کہ انتقا يمرف بي حزات كرميكة تقي

ادرین و مصوصات بین جن سے دائعی طور پر انسے ایک انسان دوستی "ادر حق کھلی کی قدر د منزلت ادران ایسے مذہوء عناصر کے نیا پھا ہوں کے مقالمہ میں قبیا آ كراجى ميث مردان فدا سے برسر بكارر إكرتے بين كابت جلتا ہے.

الس حاب، معن معاشره مي الروديوخ برها في كان حرا ک طسدت بوکیوں اور سرکمشیوں اور انوانات سے علیحدگ کے کامل مؤسسے ہی کیو کر خلاف واتع ات کی نسبت دی جاسکتی ہے ؟ کیبایہ مناسب ہے کہ جن اشخاص کے رفتاریں کسی متم کی بھی خود خواہی نہ وکھ الی دہتی ہوا کوگڑات کو ٹی اور لے بنیاد ہتوں سے متعم کریں کئے خصر من پر کہ ان کی رفتار ارز ندہ نظام ماہیت کے حرواب میں غوطہ لکانے والے افراد بہتر کو مبداز مبلد اسس سے نکالے کی کوشش کرتی تھی بلکہ تعلیماتی کی افراسے بھی ران مروان جتی کا مکتب ہوگوں کوصوافت وراستی کی دعوت اور رایکاری و منافقت سے نغرت دلا اتھا۔

سعزت علی این ایک گفتویں حالات ان ای کششر کے کرتے ہوئے (ملتے ہیں) کر پر حفرات انسان فعنائی کے اعلیٰ ترین موسفے تھے ۔ اس کے بعد فرماستے ہیں اس کے بعد فرماستے ہیں اس کے بعد فرماستے ہیں اس کے بعد ہوراستے ہیں اس کے بعد ہوراستے ہیں کہ مال کا سوال کرتے تھے توصرت ایک مکرا اور فی جس سے رفع گر سنگل ہو سے حال کا سوال نہیں کرتے تھے ۔ کمونکہ این تبی تسی کی وجہ سے ملائیل ہو سے اپنی جمول مشایعت تھے ۔ شدت الا عزی کا یہ عالم کی وجہ سے ملائیل سے آبا ہی سے اپنی بھوک مشایعت تھے ۔ شدت الا عزی کا یہ عالم کے دارس کی ایک کھال سے گیا ہ کی مسبری نمود اربوتی تھی ۔

بناب داؤد کے جو زام را نے والے سقے ان کا کیا ذکر کروں لیعنی قرماسے
ز نبیدل (باسکٹ) بنایا کرتے تھے اورا پنے دوستوں سے کہتے تھے تم یں سے اس
ز نبیدل کو کون خردیدے گا ۔ اس کی قیمت سے تج کی دوٹیاں فرد کر کھایا کرتے تھے
جناب عیسی کے بارے میں کیا عرض کروں ۔ سوتے وقت ایک پھرسے
مکوٹے کو سر بار نے دکھ لیا کرتے تھے ۔ ہمیت سخت لباس پیپنے نتھے ۔ بھوک
کے عالم میں دن ہر کرتے تھے ۔ ار یک دا توں میں چراغ چامذگی دوستنی ہوتی تی
اور نیسلگون آسمان کی چھت سے دیوں میں انکی پناہ ہوتی تھی ۔ زبین سے انگے دالی
مارنے ساکھ خواک ہوتی تھی ۔ انکے ہوی تہیں تھی جس سے ان کے انکاری کوئی

فعل پڑآ ہوزکول اولاد تقی حبسس کی گمرانی ہیں اپنا تیمتی وقت صرف کرنے ۔ حال ہولت بنیں تھی جوان کی توہ کوسٹ آتی ۔ نرحرص واکڈونٹی کے ثروت اندوزی کی وجہ سے ذِکتِ نغسس کاشکار ہوئے ۔ ووٹوں ہرآ پ کے لئے مواری کا جا نورتھے اوردونوں اپھے خورت خلق کے لئے کھلے دہتے تقے ۔

(مسلمانو) این می کے بیردی کروجوعالیت ریشوا ، فضائی انسانی کے کامل نوز تقی و فضائی انسانی کے کامل نوز تقی بین این اسی نبی کو دوست رکھنا ہے جوابی زندگی میں اسی نبی کی پیردی کرے اوران کے قدم بر قدم چلنے کی کوشش کرے وارورم زندگی بسر کرنے میں ان کا ایسان کرے کرجنہوں نے اس دنیا ہے بہت ہی کم فائدہ انھیا ہے۔
میں ان کا ایسان کرے کرجنہوں نے اس دنیا ہے بہت ہی کم فائدہ انھیا ہے۔
میں دیور جاری میں فتی ہے۔

خنک وٹی آئی غذا تھی اور وہ بھی صرف آ دھا پہیٹ کھایا کرتے ستھ آپ کے سیامنے دنیا کو پہیش کیا گیا لیکن آپ نے تبول نہیں فنسر ایا ۔ خوا کوج جیسیزی الپسسند تھیں آپ ان سے نفرت کرنے ستھے ۔ اور خدا بین چیزوں کو بہت وہیں سمجھ تا ہے اسکو حدارت کی تطریعے دیکھتے تھے ۔

محنودم کھانا کھلتے وقت زین پر پیٹھتے ستھے ، غلاموں کی طرح نششت وبرخاست فرائے ستھے ۔ اچنے إنھوں سے اپنے کپڑوں میں بیرند نگائے ستھے اپن جرتیوں کوبذات خود ٹا تکتے ستھے ، ایک سادہ سا پردہ آپ سکے دروازہ پر پڑار إ کرّا تھا۔ جس سکے لئے اپن بیوی سے نسرائے ستھے اسکو میرسے سامنے سے شاد وکیو کہ جب اُس پر میری نظر پڑتی ہے تو مجھ کو دنیا اوراس سکے تجابات یاد آنے لگتے ہیں ۔

آپ دلسے دنیا پرستی سے گریزاں تھے ۔ یا دِ دنیا کو اپنے دل سے بھی دیسے کی کوشمش فرائے تھے آپ نے اپنے نمیروبالحن سے دنیا داری کوختم کردیا تھے ا۔ زینت دنیا سے آگھ بذکر ہی تھی ۔ برعندندکونیمیدکرناچا بیئے اورلیپنے ول سے بوچینا چاہیئے کوخسوا حفرت عقدم کواس طسرح کی زندگی کے ساتھ لہسندگرا تھا کرنیس یاڈیس ورمواسم حسا تھا ؟ اگرکون کھے کہ خواان کو ڈلیل سمجھتا تھا تواس نے خواہرا تہام نگایا اودا یک بہیودہ سی ات کہیں ہے ۔

لہذاتم وگ محدّموی بروی کرد کیونکہ دہی پرچم دار قیا مت اور سب سکے اعمال کے شاخص ہیں ۔ آپ نے عقل وہو شمندی سکے ساتھ دنیا میں قدم رکھا اور تری ہی سسالامتی سکے ساتھ کر رئیسسر کی بہان تک کہ خدا کی دعوت پر دنیا ہے رختِ خر باندھا ۔ اینے رہنے سکے ساتھ میں ہے میں کوئی عمارت نکٹ ہوائی اور نہ کوئی عمارت نکٹ ہوائی اور نہ کوئی مشارد اور نہ کوئی مشارکا ۔

ہم خدا کا متنا ہی مشکارا کریں وہ کم ہے کاس نے لینے لطف وعنایت کی وجہسے محدم جیسے رسول کو ہماری طسرت جیجا ۔ ٹاکران کی اقت دا کریں اور ایجے ہروہ وجائیں اورانکی زندگی کا طسہ بیترا یٹائیں ۔ (۱)

آبیا کے شافت کا طریقہ مرف معزہ ہیں مخدنہیں ہے بلکہ عصرِ دشدہ خرد اور تکابل وانش کے دوریس علمی دعقل ریسش بھی بنوت کی عمیق ترین راہ تشخیص ہے۔ اور اس ذریعہ سے فردی واجماعی خصوصیات کو پیش تقر رکھتے ہوئے اور دقیق تحقیق ادر ہے لاگ جتموسے ہے درسول م کو پہچا ا جاسکتا ہے ادر تحقیق کا داستہ ایسا طریقہ ہے کہ جن توگوں نے اپنی آکھوں سے معجزات دیکھا ہے اس کا داستہ ایسا طریقہ ہے کہ جن توگوں نے اپنی آکھوں سے معجزات دیکھا ہے اس کا دستہ دیادہ عمیق ترطہ بیقہ ہے آ ممانی رسالت کا انکشاٹ کیا جا سکتا ہے۔ معلی اواروں اور تحقیق لیسند حضرات کے ملے معرفی مکتب ہرا عجاز کے نقابل

ار بنج السيلاغد . محديميده مسنم ٤ ٥٠ - ١

یں اپنے کو روز ترطب دیتہ ہے متعارت کو اسکتا ہے اور اپنے اصل پر دگرام کی جلوہ نائی کرسکتاہے۔

سب سے زیادہ روش و سند سند طور دانش و تجان علم کے دوریں وہ سچا مخت ہے جوعلی پیانوں اور نظام بستی کے داقعیات سے مکمل طور پر موافق ہو۔ اسس لئے دیکھنا چاہئے کہ اگر کوئی مکتب علی موازین پر پورانہیں از آ اور هسردات و محتویٰ کے فاط سے حریت فکر وعلم سے سعنداد ہے توجہ تردید ہے بات کہی جاسکی ہے کاس مکت کا دابلے آرند گارے نہیں ہے۔

یمی وجہ کے معاشرہ کے رشدِ فکری آدر علی پیشرفت کے ساتھ ساتھ ابنیا، کی اصلی اور تکامل آفسدین تعلیمات \_ جومعنوی ادر سادی شرورتوں کی مناس میں اور نسندہ و معاشرہ کے رشد و لبندی کا سبب میں ۔ \_ موہومات وخوافات کی تاریکوں سے چکتی میں اورا پیٹر تا نباک چہرہ کی نشاخہ سی کرتی ہیں ۔





نظرامِ بستی کے اندرایک دقیق ویچیپیده اورا نبیا ، و خدا کے درمیان بخص دابط۔ (ومی) ہے۔ ۔ جو تنہا نبوتِ آنما نی کی مشناخت کا منبج اورا نیا ہ کے اس علیم ومعارف کا مستون ہے ۔ اور بیجا مع بشری میں تحول مثبت وعمیق اور رسالتِ عظیم کی حاص ہے ۔

ا بیائے گرام حقائق ہستی کی اسی برٹر در کوشن آگا ہی \_ بعنی وہی \_\_ کے ذریعہا حکام الہٰی وتعلیمات وقرائین آ بھائی کوجہان حکوث سے سے کرغیبی بیام کے عنوان سے لوگوں تک بیو کیاتے ہیں۔

یرصزات گرابیوں ، سیارضا نیوں ، اخلافات کے اورج کال پرمپر نجے نے کے بعد تاریکیوں کا سید میاک کرے طاہر ہوتے ہیں ادرا پیٹا اسلاب کو زمان وی کے مطابق آغاز کرتے ہیں ادرا یک اصیل جنبش ضکری کے ذیرمایدا نسانوں کو اپنے مطابق آغاز کرتے ہیں ادرا کان کی طلب ن شوجہ کرکے کوشش کرتے ہیں کہ ماحول سے معاصل کی جوئی بری عادتوں اور ٹرسے عقائد کو ایک کردی آگا کو اس با اسانی ماحول سے ماصل کی جوئی بری عادتوں اور ٹرسے عقائد کو ایک کردی آگا کا می داشتے انسانی است عداد بلند درجہ تک بہوئ جائے اورائس بیرمشداد کر ترشعات ہیں فیروساد کی طبرت رہنائی کریں ۔

دی کا مابیت آدر نوع ادراک جارے سئے دوش نبیں سبے ۔ کیونکہ وجی اُما کی اکیتِ ابی معلومات اور ترقی اِ فیتہ آگا ہیوں اور خلاق ذہن کی فعالیت اور دریافت ومعول درک کے سنخ سے نہیں ہے۔ ادر علی ومعنوی میراث جو ہم تک ہم نی سب اس میں بھی اتن طب قت نہیں ہے کاس ارتباط کی خصیت کا اداک کرسکے۔ ہمارے قروف کرمیں یہ تاریک زادید آتی رم کیا ہے اور شاید آخر تک رمز داہم سکے بردہ میں اقری حصال کے ۔

البستة كمى ايك فردكى فرق العاده إكيزگ اللى ادر عنوبت سرت را سخص من ايك شدم كي آمادگا يجما دكرتي سيت اكر فيصف ان اللي كرماتھ دريافت و كي كى استعماد بدا ہوجائے اور وہ برعنوان رمول منتخب كيسا جاسسكے .

یکن اسس استعداد دصلاحیت کے اوجود فرمانهائے آسمانی اور مرحیت لایزال وی سے نصال محضوص اراد ڈاکہی سے تعلق رکھت اسے صرب المنی اکیزگی اور معنویت سرشار وسی کے انباط خاص کا تہا عامل میں ہوسکتا ہے بکر حضد ا جس کو جاہے اس کار مہم کے رہنے مخصوص کرلے۔

اور چوکم پیغیری کا معمد فرد واجماع کی برضم کی وه ربیری ہے جرمال به
کال براور لبنشریت کے جماعی نظام اور قافرنی زندگی کے طریق کار کی بنیادگار
بو ۔ لہذا قبری طور پر انسس لئم کی بہت ہی سنگین دطاقت فرسا سؤلیت کو اپنے
دمدلینا پڑتا ہے اورائس الستعداد کے تحمل اور فراوان ازجی کو قبول کر اپڑتا ہے
اور پرورگارِ عالم بھی انسس النم کی موزیت کو لیے ہے بی فراد کے میرد کرتا ہے بو
بنوت کے عظیم بار الے مراکب کے لیات کو قبول کرنے کی توانا کی وقابیت اور فرد وہ ہے
بنوت کے عظیم بار الے مراکب کی خوامشی اور سیرزندگی کو معین کرنے کی گھا قت
ریکھیں موں ۔

اور خذا کا بیا نتخاب اگهایسا طوفان ہے جور مول کے تمام وجود کواپن گفت میں بے بینا ہے اوراس کے این کو نور بھیرت و حکت اور بینشہا ئے نٹرا کورسے مرت ارکرد تاہے۔ اور وہ رسول اس در کشن بین کی وجہ سے تمام ہوا و ہوس،خود خواہی ، کج مشکری ، سے اگک ہوکرا پی تمام توا ایوں کو ما موریت البی کے انجام دینے میں صرف کرنے لگا ہے ،

Ð

عدلامدافیال الابوری نے مردان اطفادرانیاد کے درمیان اس طرح فرق متارد یا ہے کہ مرد الحفی مسیم معنوی میں آرام واطبیان حاصل کر سینے کے بعد السس دنیاوی زندگی میں بیٹنے کی خوابیش نہیں رکھتا اوراگر بنابر ضرورت وابسس مجی آگیا توالسس کی بازگشت تمام بہند بیت کے لئے کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتی مجبی آگیا توالسس کی بازگشت جزئہ خلاقیت اور تمریخش بوتی ہے اور جیان زمان میں ارادہ سے وارد بولیے کا ارتئے کے دھارے کو منظم کو دسے اور جیان ادرالسس طرح ہے ایک نی دنیا کی تحقیق کرے۔

مرد اطی کا آخری مرحسلہ آرام دسکون کا صول ہوا ہے اورا نیباہ کیلئے ۔۔ آرام دسکون ۔۔ روحانی ملا تیوں کی وہ بہداری ہوتی ہے بو دشیبا میں انعقاب پہیدا کردے۔ اوران طاقتوں کے ایرے میں پرصاب ٹکایا گیا ہے کریے کا کتات بھر کو مکس طور سے انعقاب سے مہلکا دکردیتی ہیں ۔ (۱)

وی نوامیسی آفرینش کی خصد ہے نرتخالعنا ورخود فلسعۃ اورا یسے عسلوم طبیعی میں ہے جو دگارنم (۱) سے آلودہ ہو ہے بھی کوئی ایس چھوٹی سی بھی دلمیسل نہیں عتی جس سے یہ ابت ہوسیکے کردہی کے فرربعیا نسان اور خدامی ارتب اط

ار احساف فكرد ين دراسل ص ١٣٨

٢- ايك نظريجس كى بتا پرسائل ماوا دالطبيع كوعلى دوش يصحل كيا ماسكتا ہے۔

نا مکن ہے۔ کیؤکر متوائ وحی صد ملم نہیں ہے۔ بکداس کے برخلاف یا سکان ہے کہ علم اپنی دوزافزون ترقی میں کہمی اس منزل تک پہونج جلنے کرجہاں سے شاسب معلومات مہاکر سکتے۔

جس طرح ہم کویہ معلوم ہے کہ جستی بایان ناپذیر ہے ۔ اکا طرح السس کی شناخت و درک کی میزان بھی فیرمحدود ہے ۔ لہذا ہم کو جستی اوراس کے عظیم و بیکران پڑتیج ختا فزرکے مسائل کواس محدود تازی زمانہ کے اندر حل کرنے کی مسکر بھی نزگر نی چاہیئے ۔ بلکہ دانش لیسٹ ری کے دوڑا فزوں دور ترقی ہونے کی وجسے السس کے داذیا ہے مربست شرکے کھلنے اور مجبولات کی آگا ہی کی ترقع و امیسے درکھنی حلسے کے درکھنی حلسے ۔

ا بیائے کام کامادی وسائل کے بغیرجان غیب سے خبار کیم بندوں کہ پہو کچانے کا کارخانہ بمارستاس (ٹیلیغون) کارخانہ سے کم نہیں ہے جوفیروں کونٹیا ہےا درجیمناہیے ۔ البتہ یہ مشینی نظام اس الہٰی مشینی نظام سے بزارا درجیکزور و اتوان ہے ۔

اوتیا و سس کے افدکشتیاں ، دات کے اوقات میں دادار کے ذریعیہ جازوں کے سا ص کے قریب آجائے کا الحادع ، بغیر بالیلٹ کی الحادع کے موائی جازوں کو جسس مقصد کی طرف لیے جازوں کو جسس مقصد کی طرف لیے جانوں کو جسس مقانی دمیں ہیں ۔ حب انسان فکراتی طاقرہ بوت ہے کہ دا ڈارک موجوں کی تخلیق کرسکتی ہے تریمی فکرا خوالی موج کیوں نیں بیت کے دا ڈارک موجوں کی تخلیق کرسکتی ہے تریمی فکرا خوالی موج کیوں نیں بیت سے بغیام دھول کرے اور سے جمہول ہو ۔ اوراس سے بغیام دھول کرے اور سے تعدیم دھول کرے دور سے تعدیم دھول کرے دور سے تعدیم دی دور سے تعدیم دھول کرے دور سے تعدیم دھول کرے دور سے تعدیم دی دور سے تعدیم دور سے تعدیم دور سے تعدیم دی دور سے تعدیم دی دور سے تعدیم دور سے تعدیم دی دور سے تعدیم دور سے تعدیم دور سے تعدیم دی دور سے تعدیم دی دور سے تعدیم دور سے تعد

اب آپ بی بتائیے کیا انسان اپنے تصوع سے کمترسیے ؟ ان واقعیات

کے علم کے بعد م کوان مرموز دیج بید و مسائل شل وی والہام و غیرو کی مخالفت نبیں کرنی چلہ ہے ۔

موجودات بیں گہری تکر، اور مبارے سلمنے جومنا ظربیں ان میں کا فی غود وخوض ، رفتہ رفتہ آخر کا دانسان کواس منزل تک پہونچا دیمنگے جہاں بہت سے حقائق اس برمنکشف ہوجائیں ،

آگاہی کے سلسلہ میں اگرچامشان دحیوان کی ص مشترک ہے کہیں بعض حیوانات کی میرس اسسان سے میدرجہا زیادہ ہوتی سیے - کچھ جوانات سکے امذر اربیے مرموزی ادراکات پائے جائے ہیں جنگی (چگونگی) سے تمام دانشمندا ن عالم عاجز ہیں ۔

ہ میں ہوئی صروری اور لازی ات نہیں ہے کہ جمیشہ فلزی مصنوعات ہی امواج
کے لئے نشریات کا وسیلہ دور ہو جی ۔ بکہ ایک پرواز جو داڈ ارکے مشا بہ
برتا ہے انسس میں بھی یہ خاصیت موجود ہے ۔ نیسس معلوم ہوا کہ گوشت و
پوست وبڈیوں کا بنا ہوا مجوعہ بھی تولید موج کر لیبا ہے پیغام کو نیبا بھی ہے
اور بھیجنا بھی ہے ۔ توکیا انسان کو ایک پرواز سے بھی نیادہ حقیرتر مان لیں ؟
ایک جوان کی آ کھ مین کرکے سینکڑوں کیلومیٹر دور پراس کو سے جا کر
ایم جوان کی آ کھ مین کرکے سینکڑوں کیلومیٹر دور پراس کو سے جا کر
ایم موان کی آ کھ مین کرکے سینکڑوں کیلومیٹر دور پراس کو ایسس
آ جا آ ہے آ خرکون سی طب افت اور قوت دواکہ اس کے باس ہے جواسکو پہلی
گر بہر کھادیتی ہے۔ یواسکو پہلی

یہ سمت ہجاسنے والی ص آخرکس قرت سے پیدا ہوتی ہے کہ حیوان کبھی بعوث بھٹکٹ ابھی ہیں ؟ آخران موجوں کو کوئے امشینی تطام یا بھانہ ہیسہ! کرتا ہے ؟ بہت سے دانشمذوں نے پرندوں کی سمت شناسی کی حسس کو پہچانے کیلئے مختلف نتجرابت کئے میکن کسی بھی برند سے بیں اس صلاحیت کوختم نہیں کر لیائے کیونکہ احسال چیز کوشنا خت نہیں کر ایسئے ۔

جیان ہستی کے گوشہ و کاریں بہت سی ایسی موجیں کشہر ہوتی ہیں۔ جن کو ممکن ہے کہ دیگر نفت اطہیں گرفت ہیں لیاجا سکتا ہو ، مگرہم اس سے سے جرہیں ۔ اور ہم جوابھی تک امواج ، ور ، ازجی کی ما بہت سے وانغیت حسامی نہیں کر اپنے کمن طرح اس وجی کا « جوروشن بین سے اشی ہوتی ہے اور ہوشنفیت اِنے الہٰی کا نفسانی رابطہ ہے احکار کردیں ؟ اگر ہا سے ایسس اسس کیلئے کوئی رابط نہیں ہے تو کیا یہ اس بات کی دیس ہے کہ دو سروں کیلئے بھی یہ اسکان پذیر نہیں ہے ؟

کوئی ایسی علی دسمیہ ل موجود تبییں ہے جراسکان وجی کی نفی کرے۔۔ آج کک منا ہی وجی کی علی عدم مشنا حت اسس بات کومستلزم نبیں ہے کر حقیقت و می کوم عوان ایک " بیدیدہ غیرعلی " تبول کرلیا جلئے۔

سیسی میں بر بر میں ہے۔ یہ یہ اور است کا بھا ہے۔ ہم ان میرت کے ساتھ مکل طب ہم ان میرت اگیز و مخصوص اورا کات واصاسات کو علی تعنیر کے ساتھ مکل طب دیقہ سے حل نہیں کرسکتے جوجوا نات کا زندگ میں ان کی بوایت کرتے ہیں ۔ اور بعض پر ندوں سکے اندر جو پیغام رسان کا مخصوص پرسٹم قدرت سے ودبعت کیا ہے اور حبس کی بنا پران میں بہت دورسے اصاس ہوجاتا ہے اور وہ ایپنے کوجنی میں ایس سے تو پھرآ فریم کوکیوں احرار ہے کرسٹلا وحی اور ایک بلندانسان کا مبدد برسنی سے مخصوص وابطہ کو تجراتی علم سکے ذریعہ حل کریں ؟ اگرمسٹلا میں حسوں و تجرابہ کی حدودہ سے امرسے اور دائش برشری اب تک اس قسم کی وی حسوں و تجرابہ کی حدودہ سے امرسے اور دائش برشری اب تک اس قسم کی

ہیزوں کے حل کرنے سے عاجز رہی ہے تو ہمادے علم کی عدم توانا اُی اس سلسلہ میں جارے لئے کیوں ایجا دِشک وتردید کرتی ہے ۔

مث و فقیقت بروردگار عالم کے عدم امکان مشناخت کے بارے میں فرانسیسی دی لامنہ کہتا ہے ، وہ منکر مذاکنا احق ہے جو کہتا ہے ، چو نکر ہم اسس کی حقیقت کو نہیں جلفتا س لئے خدا نہیں ہے ۔ اگر یہ مت کر خدا ایک ذرہ رگ کی حقیقت بت اوسے تریس خداکواس کے اختیار یس دیروں گا۔

53 وجی ایک لعنت کے ادراک وآگاہی کا نام ہے جوصرت مادرا فراد سکے بہاں بائی جاتی ہے ۔انسس آگاہی کی اطلاع ان حفزات کے سلئے توروشن ہے لیکن

پروبروں کے بیاں اسس لغت کی شناخت نامکن ہے۔ لیکن مطالدادرانس کے آثار وخواص کی تخفیق سے درست یا درست طریقہ سے انسس شخص کی گفتگو کوسمجھا سکتا ہے جوانس وجی کاندی ہے اور پر معلوم کیا میا سکتا ہے کہ کیا واقعاً پر شخص انسس منبع عظیم سے ارتباط خاص رکھتاہے یا تبہیں رکھتا ہے؟

مسران مجید کے اندر تفظ وخی کا استعمال منعدد جگہوں پر ہوا ہے۔ مگرامی کے مواردا استعمال کے اختلات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقی کے مختلف درجات ومراحل ہیں اور وحی کا مب سے بلند مرحلاوہ ی ہے کہ جس سے انسان جانی منیب کے دریافت کی مساوحت رکھنا ہے۔ اندیبر وہی ہے جسس کو

برگزیدگان البی بیشیری صرورت کی میاد پرالبی بدایت کے در بعد حاصل کریہ تریبی

ا صولی طور پرکا'ناٹ کا برذرہ جاسے وہ نبات ہویا کاٹ عالم کہکشاہی

ادراً فناب دا بتاب جوابی حارت درخشندگا دگردش سے بماری سدد کے بین یہ ب کے سبا ہے فرھینہ کی ادائیگ کے سلسلہ میں وی کے ذریعہ دنیا کو فائدہ بہر بڑاتے ہیں۔ وہ نظام و توانین ہو دسین کا ثنات پر حاکم بیں ادرانہیں کی بنیاد پر بر چبز اپنی شکل بندی و شکل گیری پر عمل کرتی ہے یہ ساری چیز بیاس اِت پر دلالات کرتی ہیں کرتے اُک کا نمات پر قانون دی نا فقہ ہے۔ بنا برای کا ثنات کا ایک لحظہ بھی لطف طبیعت قوانین اللی سے جانہیں ہے۔

اس تظریہ ہے کس بیز کو وی ک حکمانی سے خارے کیا جاسکتا ہے ؟ کیا نظام آزیش کے محتویٰ کی پروی ایک قسم کا غیر منطقی وغیرعلی تعب دہے ؟

جی طرح خدا نوموادد بچد کی ضرورت کا بیلے سے انتظام کردیا ہے اور مناسب
و مکمل غیر نا پستان مادریں دودھ کی صورت میں ذخیرہ کردیتا ہے۔ اورجب بچ
دنیایں آ آ ہے قا اسک غذا پیلے بی سے موجد رہتی ہے۔ اسی طرح اس بی کون
میا عزا من کی ات ہے کدا نسانوں کے لئے خدا ایک میات بخش غذا کا انتظام پیلے
میں سے کردھے ؟ اورجان بست رہت کے لئے نباسیہ قادم غذا میں کودے ؟

پسس پر موسیقے ہوئے کہ تمام کا ثبات میں وق کا مسلسلہ ہے اور کہ ماہ وخود مشید شب و در کہ او وخود مشید شب و در کی آمد و دفت میں ادا و البی کا فراسے ۔ اسی طسسر ن ا نبیائے دلوں میں وق کا یہی سلسلہ ہے ۔ اور وان ہی ہی تا تون کی جاری ہے ۔ بس فرق صرف پر ہے کہ پر مفرات آہے تحضوص کلمات کی پروی کرستے ہیں ۔ لیکن اس کے مورف پر ہے کہ پر مفرات آہے تحضوص کلمات کی پروی کرستے ہیں ۔ لیکن اس کے اوجود انسان کے خود محماری کی نفی نہیں ہوتی ۔ اور فلمت کی بلا تیمت مددانسان کی فدروقیمت میں کمی نہیں کرتی ۔

اب دې پيات که برفرديشرې و می کيون نازل نهين بوق ؟ اورپر شخعن اژيک

جان مکوت سے رابط کیوں قائم ہیں کرسکنا ؟ اور مفرات و نطاع آسمان کو خادم عالم سے جون وا برسط مطورا لہام کیوں ہیں حاصل کرسکنا ؟ توانسس کی وجہ بیہ ہے کر و عاً انسان بڑی شدت کے ساتھ اپن غریزی خوا برشات اور مادی عواں و قبود کے تحت اثر ہواکر اسے اور یہ ایک ایسا مارخ ہے جوانسان کو ان شائط کا دارا نہیں ہتے دیتا جو عالم ما دارئے طبیعت سے ارتباط کیلئے لازم و صروری ہیں۔

جس طسرت ہم دنیا ہیں ریڈ یوانسٹیشنوں سے نیٹر ہونے والی خلف اُمولئ کواس دقت کک نہیں سن سکتے جب تک بمارے پاس ایک دوطرفہ آلدنہ ہو ہوا یک طسرت سے فضا میں خشر ہونے والی اُمواج کواسی کیفیت سے درک کو کے اس طرح نشر کرے کہ وہ بمارے کا نون تک ہم سنتے جائے۔

یمیں سے میت جلآ ہے کا انان کو بھی ایسے متنا ذا نسبادی ضرورت ہے جو دو طرف ہوں ہیں سے میت جل اور دو سری دو طرف ہوں اور دو سری طرف کھا قتور معنوی دروحالی حضوصیات کی بستا پرایک وقت میں دوجہان سے ارتباط رکھتے ہوں اور دجہان سے ارتباط رکھتے ہوں اور بھی انساد انہیاء ہوتے ہیں ، جو مذکورہ خصلت کی وجہ سے خلاونہ عالم کی طرف سے کا مل انسان ہونے کی دور سے بیغام حق کے لینے لئے متحب ہوتے ہیں ۔ تاکدانسان ساز قوانین کو مدر ہستی سے لیکر دنیا والوں کہ میونمائیں ۔

ان تسام اتوں کے علاوہ خود رہری بھی ایک صروری سیادہ یعاشرہ ہیں اسکارے معاشرہ ہیں ایک صروری سیادہ ہے معاشرہ ہیں ط طسسرے قانون کا مقاح ہے اسی طسسرے رہبر و بہتوا کا بھی محستا ہے ہے رہبر کے بغیر معاشرہ بلا مک و شہر ہے سروساسا نی اور ہرج و مرج میں بہتلا ہوجا آہے ہے جب رہبری عفر ورت مسلم ہے تو بھلا انبیا و سے بہتر کون افراد ہو تھے جو معامت رہ کے رہبری کی ذرہ داری اور تا نون کی اسے داری اور مقردات کے اجرائ کرائی کرمیس؟ کیا جو حفران فعنیلت و معنویت و اکیزگی میں سب سے بہتر ہوں اور ہرفت ہے کے خود پرسستانہ رجمان سے دور ہوں و وانسانوں کی رمبری و پیشوال کی ذر داری مبتحا کے لئے دوسروں سے دیادہ لائق و مشارب نہیں ہیں ؟

سے سے دو دوروں سے دیوہ ہاں ہوں میں ہیں۔ دہری کی خصوصیات کو پہیش نظر دکھتے ہوئے صرف انبیائے کام کا بخصیت ایسی ہے کرجوانسان کے دونوں حصوں کے لئے شاسب ہے۔ (بینی) جہان ملکوت سے توانین لینے کے لئے ۔ اور خالق وظلوق کے درمیان واسطہ ہنے کے لئے ۔ اسی طرح معاشرہ کی رہبری اور حکومت کے لئے اور توانین کی مغاطب و نگھیا نی کے لئے یہی مصرات مشاسب ہیں ۔

یکت بھی متحوظ فاطر رکھنا چاہئے کر جس طسرے کا مُنات کے مختلف ادوار یں رث دانسان کے مراص طبے ہوتے ہیں ۔ اس طرح انسان رشد کے تدریجی ترقی کے ساتھ سیا تھ وحی بھی تدریجی طور پر ہمراہ ہوتی ہے ۔ ادوانسان کے فرہنگی واجماعی بوغ میں حبس طرح تغاوت ہواکر تاہے ۔ اسی طسرے پر بھی نظام کریش کے تدریجی مراصل کے ساتھ حاصل ہوتی دہتی ہے ۔





ا بنیاء کی صدافت اوران کے وجود کی گہرائی میں چھپے ہوئے عمیق ایسان اور مخلیات و تبلیغ رسالت کے سلسلامیں ان کی زحمتوں کاکون انگار کرسسکتا ہے اس طرح سنتمگا دوں اور نیا ہی وہ بادی کے خلاف زبردسٹ مبارزت وصلی اپندیر احتدام کاکون منکر ہو سکت اسے ؟

ان کی صدافت دحسن نبت ادرائک و تعلیمات جنموں نے ملتوں کے قلعب و روح کومسخر کرلسیا ہے کی نئی نہیں کی حامسکتی ۔

تبیلغ کے سلیسلے میں ان حفوانت پر انحصادا دواس کا دفاع ادرا بنی رسالت کی صرودت کا احساس یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کے دانشمندوں کے علمی نظر ریات پر تیاس کرنے کے بعد کا مل طور سے معلوم ہوجا آ سیے۔

کیونکہ دانشمندوں کی علی شخصیت جاہے مبتنی بزرگ ہوا ورجا ہے۔ کتنے ہی ترق یافتہ علی سے رایہ ہے استادہ کیا ہوجب وہ اپنی رائے ہیں شرک تے ہیں تواس میں خودان کی نظر میں احتمال نعص کا امکان رہتا ہے۔ اور جو کرگزدگاہ تکامل میں کمی تیم کی رکا وُٹ وُٹ مجراوُ ما بی تبول نہیں ہوا کرنا اسلنے تمام ابعاد میں تحقیق بیشتر کا داشہ کھلا میں کا وُٹ وُٹ میں اصلاح یا تکیل کیجا سکے مرکبتے ہیں اسلاح یا تکیل کیجا سکے مرکبتے ہیں اس پر گہرا عقیدہ مرکبتے ہیں اس پر گہرا عقیدہ مرکبتے ہیں اس پر گہرا عقیدہ مرکبتے ہیں۔ اس بین کرتے ۔

ادررسالت کے اجراونز تی میں رسالت بڑا ہی دمی ہوتی ہے کہی شم کے تران وی ہوتی ہے۔ کہی شم کے تران و تربیع کے تران و تران و تردید کے مغیر ایک قدم بھی ہیں چھے تشف کے لئے تیار نہیں ہوتے بلکہ باہر امردی ادر موشوطی کے ساتھ اپنی تنہ لیغ میں مشغول رہتے ہیں۔ ادراً خری دم کک انعلاب ادر فرنٹک الی کی توسیع میں کوشاں رہتے ہیں۔

اس بین تک نہیں کہ خوانخوات پر قالم رہا ہوں اگیزے ادر ضاف حقیقت را سند میلیا تشویش واضطراب کا عث برتاہے \_\_ لیکن ارس کوئی ایسی شال پیش نہیں کرسکتی جس بین انبیا سفے تسبیلی رسالت کے سلسلہ بین عمول سے حزف کا مظاہرہ کیا ہو۔

یرخصوصیت ہم کوآسادہ کرتی ہے کہ ہم اس تقیقت کی تلاش کیں کا تحت، یہ مصوصیت ہم کوآسادہ کرتی ہے۔ حضرات اپنے تمام خطبوں ہیں بغیر کسی مقد دمر کے وضاحت اوراطمینان خاطر سکے ساتھ کیوں تبدیلی کے سردی کرتے ہیں ساتھ کیوں کرتے ہیں مخات کا میروی کرتے ہیں مخات کا میروی کرتے ہیں مخات کا میروی کرتے ہیں مہات کا میروی کرتے ہیں ہے۔

بها و مردد یون سیاسے سے اسے بھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوسکتی ہے کائی تعلیم اور ان کا فرمان حقام میں ہے کائی تعلیم اور ان کا فرمان حقام میں ہے جڑوں میں ہوست اور اصلی وائٹ و آگا ہی کے منبی سے تعلی تھا ہو ان مقام ان باتوں سے قطع نظر مرکز تے ہوئے وائٹمند حضرات فردا بنی نظر میں کجڑوت استہارہ وخطا سے دوجا رہوتے ہیں ۔ اور کھٹرت یہ بات دیجھی گئی ہے کہ خود محقق اسے عصر تحقیق وجستجر میں ایک ہی موحز ع کے سلسلہ میں مشاقص آزاد کا اظہر ایسے عصر تحقیق وجستجر میں ایک ہی موحز ع کے سلسلہ میں مشاقص آزاد کا اظہر کرتا ہے ۔ کہا مختصر می بات یہ سبے کہ کوئ میں صاحب نظرا بی علی ذندگی میں ہر تسسم کی علمیوں سے ایک نہیں رہا ہے ۔

أينشفائن كتباب

اسس دوریں کوئی ایسا دانشند مہیں ہے جاپئی گذاشتہ تعلیبوں کے اوجود اینے کواس لائی سیمھے کرمن مطالب کو وہ بیان کر اسے وہ آخری مقائق ہیں برخلاف نیوٹن بھینے سے صاحب تظر لوگ اس ان پریفین رکھنے تھے کہ ہوسکتا ہے کہ آج جو چیز ہماری تعلیب میں واضح ہے وہ آئذہ نسسل کی نظر ہی مہیم ہو اور ہمارسے مبدکی نسسلیں ہمارے کا زانوں کو اسی نظر سیسے دیکھیں جس نظر سے تی ہم ایسنے بزرگوں کے کارنا ہے دیکھتے ہیں ۔ (۱)

جس طرح دسستنگاه خلقت إنسان کی مادی صرورتون میں انسیان کی رہنمائی غلط دانسستوں پرنبین کرتی ۔ اس طرح مقصد نیائی کی طفیق بدایت کرنے میں ومی بھی غلطی نہیں کرتی ۔

نیزا نبیاد کے ارسے میں کبھی ینہیں ہواکدا نبوں نے اپنا ایک پردگرا کا پیش کر کے اپنی بات وابسس لے کی ہوادرا پنی غلطی کا اعتراف کرکے اسکی جگہ دوسرا پردگرام پہیشن کیا ہو۔ برحضاہ ٹ مفکرین و فلانسے سکے بہاں بارا ایس ہو آآیا۔

ایک اورفرق بھی نسایاں ہے۔ مفکرین وہرانکشاف خاتی کے سلسلیں جو
کا میابی حاصل کرتے ہیں وہ دفعۃ نبیں ہوتی بکارفتہ رفتہ اور نمکف علی وتجراتی اورار
سے گذر نے کے بعد ہوتی ہے۔ جب کوئی علی شخصیت بہلی مرتبہ جبول چیز سکے
اکمشاف کے سلے آخرام کرتی ہے توائم اس کی ہو پختے بہر سختے ایک طویل زماز گزر جاتا ہے
میسکن انبیار حقیقت تک ہو پختے کے لئے ذکس مقدمہ یا تجربہ کے مقارح ہوئے
ہیں اور نہ وہ شک فروید میں جترہ ہوئے ہیں جکہ حقیقت کواس کے تمام مال وما علیہ

١٠ جيان وآيششائن ص ١٣٠

کے ساتھ علی ویچر اتی موامل سے گذرے بنیرمبر ، بهستی سے صاصل کر لیتے ہیں اور دفعہ ؓ اعلان بھی کر دیتے ہیں ۔

السس کے علاد وانیا اسے تعلیمات اساسی کی و سعت و تنوع و جامعیت نمیاً) صورتوں میں دیجھی جاسکتی ہے وہاں نرقو محد دود و تنگ نظر قالب کے اندر ذہنی و سطحی مطالعات کی ضرورت ہوتی ہے اور زاستاد کی رہنما کی ضوری ہوتی ہے بلکہ یہ حضارت جو کھو بھی بیشن کرتے ہیں وہ علی فی فکری دقیق تحلیل پر مکتب کا مل و آزادی بخش کے عزان پر مشتمل ہوتی ہے ۔

السن حقیقت کی وضاحت اس بات سے ہوجاتی ہے کہ ہم جس وقت تمام اولاً کے پروگرام واصولوں رِنظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلنا ہے کہ پرتمام وسعبس اس زمانہ کے مفکریں کے بہاں بہیں ہیں جسس وحشیا نہا حول اور صدیعے دیاوہ گرسے ہوئے معاشر میں انبیا ہے کرام نے پرویش یا گی سے وہاں ممکن می نہیں ہے کا دیان الہی جن ٹرار و بلندنظر این سے حاسل میں وہ کسی ایک انسان سے حاصل کئے گئے ہوں۔

و بلندنظرایت کے حامل ہیں وہ مسی ایک انسان سے حاصل کئے گئے ہوں۔ کیونکرایسے معنویت وا گا ہی وجامعیت سے سرشار سون جو منسر دی اوراجما ہی ذکہ کے تمام مراحل سے مربوط اور واضح و تمین ہو کمی بھی معسائٹرویس بکا تاریخ کے کسی دور میں مفکرین علم ووالنٹس سے ویکھے نہیں گئے یعنی ایسی تعلیمات ہر پر تمر اورائے زمانہ کے دریائے فرمنگی کے مواج تربن ہوں اوراس میں ارابری کا وجود زہو دیکھے نہیں سے دریائے۔

ا نیباد کے داستہ کا نخاب صرف ایک نا بھی اور مقیدت کی ات نہیں ہے کہ جو اعتقادی چیشت سے باقی رہے ۔ بلکہ درخیبتت لوگ اس ارستہ کوا نیا کراہتے مخصوص نظام زندگی کا استماب کرتے ہیں ۔ کہونکہ انہی نظام جہاں بینی فرد واجماع کے رفتاہ کومین کرتی ہے ۔۔۔ پھر موبیعتے کی بات ہے کرا یہی جامع تعلیمات کا مرکز کیا دحی الہٰ کے علاوہ دوسری چیز پوسکتی ہے ؟ یرتعلیمات ایسی ہیں کرخودان سے خدائی پینام کی صلاقت کی خوشو آتی ہے ،

ایک اور واضح فرق طاحظہ فرمایئے۔ محققین کی تحقیقات میں غور و فکر کرنے سے
یہ بات اچھی طرح واضح ہوم آتی ہے کہ برایل علم کی تاش جوالدر علیٰ و سیادر برخض
علمی مسائل کی تحقیق میں ایسنے طریقہ سے کام کرتا ہے اوراگر کبھی اتفاق سے تحقیق
دوسرے تحقیق سے اس کا کوئی واسط درا بطر نہیں ہوتا۔ اوراگر کبھی اتفاق سے تحقیق
کے تحقیقات اوران کے تعلم ایت ایک دوسرے سے مرتبط ہوجا ہی تویہ مسائل علمی
کے متقابل دوابط کی وجہ سے ہوگا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ارتب اط

کین ابنیاد کے سلسلے میں صورتحال وسری ہے۔ برنی اپنے سے پہلے والے نی کی تصدیق کرتا تھا اور تاکید کرتا تھا۔ اور انبید لے گذشتہ کی تبلیج کے سسلسلہ میں ہونے والی زمتوں کو سراہتا تھا اور آگی تجلیل کرتا تھا اور پٹابت کرتا تھا کہ تمام مکبتہ لملے آ حمانی ایک ہی مرکزنے اکتساب فیفن کرتے تھے۔ بسس مرفیا تی آ صرور ہے کہ ان مکاتب میں ہر کمت اپنے سے پہلے کمت کی کمیل کرتا تھا ۔ مشرور ہے کہ ان محات میں ہر کمت اپنے سے پہلے کمت کی کمیل کرتا تھا ۔

(اسکرپیلےسے) اس کے دقت میں موجود سیصا سکی تصدیق کرتی ہےا دراسکی ٹکہبان (بھی) ہے'' اس کے دقت میں موجود سیصا سکی تصدیق کرتی ہےا دراسکی ٹکہبان (بھی) ہے'' ابخیل میں خودصفرت عیسلی کاقول سیمہ:

یہ خیال برگز زکرا کریں توریت یا نبیاد کے صعیفوں کو اطل کرنے سیلئے

المسوده مائده آيت تمبري

آبابوں ۔ میں انسس لئے نہیں آبا کہ افل سازی کروں بلکہ ( اقبل ادیان کی کھیل کروں پیصٹنائق اس اِت سکے مشاہر میں کر تام انبیار ایک ہی بات پر سا موستھے اور پیر بھی اُبت کرتے ہیں کہ آئی تعلیسات غیر محدود ہیں ۔ کمیکن مشعبت الہٰی اور منبع ومی سے خادج نہیں ہیں ۔ اور چ کہ مسید رہستی پر اخیاد کا ایان بہت بختہ ہو گاہے اکسس لئے استقال ، عام تزاذل ، قاطعیت آکی مفدوس صفت ہے ۔





بوت ادرماستده کاربری بہت بی صاص نقام سیاس مصب کے لئے مضوص استیازات ماصل مضوص استیازات ماصل خصوص استیازات ماصل زبوجائی اسس وقت کے انسان اس منزل تک برگز نبیں ہوئی سسکتا منجملہ ان شرائط کے ایک یہ ہے کہ کمال ایمان و شدت تقوی کی بناپرانرروق طور سے ان سکے ایس ایس ملے اقت ہوجو صرف ضاوا خلاق و تب ہی ادر گئا ہ سے دو کئے والی ہی نہ ہو جکہ السس کے بارے پی ادادہ بھی نرکرے اور تنا ملی افت ایسی ہو کہ بی سے خواہ بنوت سے پہلے ایعد سے کہا دار تکار کرے نارادہ کے نارادہ کی نارادہ کی نارادہ کو نارادہ کی نارادہ کے نارادہ کے نارادہ کا نارات کار کرے نارادہ د

یہ بات دنیام اس کے کرمعاشرہ میں اضان کی میٹن تدرد تیجت ہوگا اسسی اعتبار سے اس اضان کی صفرہ رہ اسس اعتبار سے اس اضان کی صفرہ رہ اسس اعتبار سے کیا معاشرہ کی دہری سے زیادہ ہم ویرمئولیت منصب کو لگا در ہوسکتا ہے ؟ اور وہ بھی یا دی ومعنوی تمام زندگی کے تمام شعبوں ہیں لوگوں کی دہری ؟ اسس بنا پر انبیاد کی بیشت کا تخطیم مقصد بوری کا نات ہیں ایک سلسل ائت تعلیمات و آسمانی دسستوروں کے فریعدان ان کی تربیت و بدایت کرا ہے۔ اور تعلیمات و آسمانی دسستوروں کے فریعدان ان کی تربیت و بدایت کرا ہے۔ اور توگی بھی ا بینے ان وینی وظا الن و مغروات کی پاندی کری جن کو انبیا د بعنوان و جی وقاین کی سے بیت کو انبیا د بعنوان و جی اور سے بیت کو انبیا د بعنوان و جی

لوگ فائدہ حاصل کریں گے اور صدورصدا طبینان ہوگا کریرسلسلا تعلیمات مبد*ر س*ی کاطب وزیر سرصاد سواہدے ۔

کیاکو ل بھی شخصیت اس فار محل المینان مردم ہوسکتی ہے کہ دہ جوہمی کہتے لوگ دل کی گہرائیوں سے براح چن دچوا اسس کو تسلیم کرلیں ؟

کیا اسٹ شخص کے علاوہ جوسلاح عصمت سے آراسند ہوادر فضائل کے دریا اس کے وجودیس موجیں مار رہے ہوں کوئی دوسرااس تتم کے الممیشان کا شاہت برسکتاہے ؟

اگرومی کے بینے ادرہونچا نے میں انبیاد پرصدددصد المینان زکیا جاسکے تومقصد دسالت کہ جوتکا مل بہشریت ہے ۔ محفوظ نہ ہوسکے گا ۔ کیؤ کہ آگرانجیاً اکٹام البی کے ہونچانے میں معصوم نہوں تو بھر را ہ کال سے معاشرہ کے انحراف میں مشہد نہ سے گا ۔

اگرا بیائے کام مماہوں کہ آور کی اور مسنوی بیادیوں سے محفوظ نہوں الد پیدگیوں کے اٹرات سے مصوبیت روائی نرر کھتے ہوں توانسانی صفات کے لحاظ سے چاہیے وہ جنتے بند ہوں یہ اختال بہر مال رہتا ہے کہ مادی دنیا کے فرمیبندہ مظاہر سے اور جاہ ومنعام کے تحت آئیر کی وجہ سے ابدا نب شخصی کی بنا پر لفزش سے دوجار ہو سے کتے ہیں ۔ اور جب بہا حقال موگا تو بدیہی طور پران کے ملف والوں میں و شرایین خواک انجمام دبی میں اپنے رہروں کے بادے میں وہ لوگ شکہ تردیم سکے شکار ہوجائیں گے ۔

یی جو مخلوق کاربیر ہوتھے اس کو بہت ہی افغان ہوا جا سینے اور تسام توگوں کو اپنی تمام زندگی میں کمالی صاصب کرنے کیلئے اس کی پیروی کرنی چاہیئے اگر شی کے اندر معولی ساا کواٹ، در ورغ گوئی ، سالان برگناہ یا آگیا توکیا اخمال کذب، خیانت ، طلات حقیقت بیان کا احتال مبیشہ کے لئے اس بس منتنی موماسے گڑا ؟

اددہوگ اسکورہا ، نوز مفیلت دیاکیزگی کے عنوان سے قبول کرنے پرتیاد بوجائیں سگے ؟

عقل ومنطق کا جواب بقیناً نقی میں ہوگا ۔ کوڈگہ کوئی بھی شخص کا من اطمیان سکے ساتھ اسس شخص کا ابوا کو میس کی ذندگی ار کیے ہو ، اور جواد عائے بوت سے پہلے گنا ہوں میں جبکا رہا ہواں فساد و برسے اخلاف کا مبلغ رہا ہو۔ بوت سے پہلے گنا ہوں میں جبکا رہا ہواں فساد و برسے اخلاف کا مبلغ رہا ہو۔ بر منوان دمی و دمتورا لہی تبول کر ہی نہیں سسکتا چاہیے ادعائے نبوت سے بہلی سے ان مرح اس شخص کی سے اخران منت بدا ہوگئا ہو ۔ اس طرح اس شخص کی سے اخران منت بدا ہو ۔ اس طرح اس شخص کی تقسیل اسے مسائی میں تو ہرگز تعسیل مات کو و نبا بہا م آسمانی نبین سیم میرے گی ۔ خصوصاً اسے مسائی میں تو ہرگز قبول نبین کرے گی جان تجرب کا را مست بدا ہو۔

51

امسس سلے تجلی وحی کی پہلی اور صروری شرط انبیا، کا اعلاص اور اندرونی کھڑ سسے کامل پاکیزگی سبے ۔ اسی المرح لوگوں کا ابیاد سسے عشق کرنا مقام عصدست و سٹ انسٹکی کے دیرسا ہر ہی ہوسکتا ہے ۔

قرل سے زادہ عمل مرتر آبت ہو اسے ۔ مرتی کے تمام اعمال وصفات کا منونہ وہ لوگ ہواکر سے ہیں جواس سے تربیت حاصل کرتے ہیں ۔ کیو کہ تربیت حاصل کرنے میں عمل بہلو کا حیثیت درخت کے شاخرں جیسی ہوتی ہے جو تربیت حاصل کرنے والے کی شخصیت میں بہت زیادہ مفوذ کرتی ہے اورا تن مؤثر ہوتی ہے کر انہر بیان و گفتگو کا اس پر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا ۔

اب اگرجوشحفن دوحان ومعنوی ومعالمشسرتی اعتبارسے بلند تقام پر

نار بو وی گنابوں کے گرداب میں بھینسا بو تب توبشریت کے نظر وادیا ہے اور جوشین ایسا ہوا ور تقویٰ سے خالی ہوکیا وہ دشرو نفنیلت کے لئے نہا فضا تیسا دکر سکتا ہے ؟ اورانسا نوں کے باطن میں دیریا اور ستقل انقسان پیا کرسکتا ہے ؟ اور کیا وہ نفوس کی تربیث اورانسانوں کی اخلاق ور میری کی ذمہ داری لے سکتا ہے ؟ اور توگوں کے ذمیوں میں تقوی و فضیلت کے میچ پوسکتا ہے ؟ فل ایر ہے کہ ایسا نہنی کرسکتا ۔ لہٰذا عصمت مزوری ہے

ایک گاہ بھی کر لینے سے انبیاد کا مفصد معبنت \_\_ بینی اشان کی تربیت وزت برجا آب ہے۔ آکورہ مگناہ دوسرے کو گناہ سے کیو کمر باک کرسکتا ہے کہ خودش کم است کوا رہری کند ۔ جوشخص اخلائی اور دوحانی ا متبارسے خود بی ناقص ہے دہ انسان کی اخلاقی وروحانی تربیت کیؤ کمر کرسکتا ہے ؟

بلکد انبیا رکے مرف دوران نبوت کے اعمال وکردار بی کو نبین دکھیت کی ایران درند اس زمان کے اعمال کو الگ کرکے ان کے اسیار ماند کے اعمال کو الگ کرکے ان کے اسی زماند کے اخلاقی و روحان حقیق کا دامن و سین کرکے ان کی و روحان حقید کا مطاب کو دکھیت سے بی پاکری کو کہ صرف آغاز بعثت سے بی پاکری کا مطاب کو کا فی نبین ہے۔

ا نبیاد کا مبدر سنی سے دائمی وستحکم رابط اور تمام زندگی میں گناہ سے آبودہ نرمونا ایک صنوری امرہ ۔ اور الہی شخصیتوں کو توکسی بھی قبیت پڑتا ہ سے آبودہ بونا ہی نبین جا ہیئے ، کیؤکر پہلے کی کی بوئی برائی ان کے مخلوق کو خلاق کو طرائی سے دوری مخلوق کو خلاق کو طرائیوں سے دوری کی دعوت میں بہت بڑا مانع نابت ہوگی ۔

جوشمض کل کہ اپاک لوگوں کا حاتی تھا اور گذاہوں۔۔۔آنودہ تھیا ، اپن عمر کا
ایک حصدگذاہ کر نے میں صرف کر دیکا تھا فعل طور پر ٹوگوں کے ذہوں میں اس کے کا زائے
تذہ ہونگے چر بھسلا لوگ اسکی بات کیؤ کر مان میں گئے ؟ بلکہ اسس کے مامنی کی اسانو
کو بطور دیل دیسٹس کریں گئے ۔ مختصر یہ سے کہ ایک دوماتی افقاب تنہا ان کے مامنی کی
برائیوں کو شعر نہیں کوسکتا ۔ اور زولوں سے اسکی اِ دکوختم کرسکتا ہے ۔

"اریخ انیاد کی تقت کے سلسلہ میں سطی طورسے اور فہرست شماری سے
کام نہ لینا چاہیئے۔ بلکہ انکی زندگی کے مغلق گوشوں کی شناخت کے سے بہتی
کافریوں سے کہ احراز مقام بنوت سے پہلے بہت ہی گہری تطریعے مطالعہ کرسے
"اکہ وہ خود اکسس حقیقت تک پہونچ جاسے کہ سخت ترین وشمن اور کینہ توز عدو بو
آئمانی پیام کے عدم کنشروا شاعت کے سلسلہ بیں ایری چوٹ کا ذور دیگا دیتے تھے
ادرا نتہا ہے سے کہ انبیاد کو دیواز ویا گل مشہود کرتے تھے تاکہ اللی پینام وسی میآ
برانشہ نہ ہوسکے ۔ وہ بھی اپنی ان سیاری تک و دوادر مخالفت کے باوجود انبیا دکو

کونکراکس دماذ سکے توکوں کے سامنے ابیاد کا چہوا تیا کاباک تھاکہ اگر مفالہ اس مور کا استعمال مزود کیا جاتا ۔ اور پر برہی ہے کہ اکی کمزودیوں اور پرامان توں اس مور کا استعمال مزود کیا جاتا ۔ اور پر برہی ہے کہ اکی کمزودیوں اور پرامان تھا ۔ اور پر برہی ہے کہ اکی کمزودیوں کو ملسشت ازام کر کے ان کو سیما تر بناویا ابیت ہی آسان کام تھا ۔ اور عمام کا لافغام کا تو عالم ہی یہ ہوتا ہے کہ ذراس کمزودی کا علم ہوجائے تو مجرمادی عقیدت وحری دہ جاتا ہے ۔ مگر مفالعت سب کھو زکر سیمے کیونکہ ابیاد معنی حقیدت وحری دہ جاتا ہے ۔ مگر مفالعت سب کھو زکر سیمے کیونکہ ابیاد معنی سب تھو۔

یات خرد ذبن میں رکھنی جائیے کا نہیادی پروش جس ماحل میں ہوئی ہے وہ مفاسد و اکر کی کا نصور مجی نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے اس ماحول ہے تھا۔ اس ماحول میں تقویٰ واکر کی کا نصور مجی نہیں ہوئی۔ ہوئی ہے اس ماحول اوراس نصب ارکا نفاضا تو ہی تھیا کہ پر حفرات ہیں اسی دنگ میں رنگ جائے \_\_\_\_\_ مگر اسستی ہر حفوت اس ارکیٹ ترین دور میں ایسی فضیلت و تقویٰ وسٹسر ف امان کا حاص ہو اور دخش ندوست ارسے کی طرح جمک خود اسس بات کی بہت بڑی وہیل ہے کہ انہیاد کی شخصیت ہر کی اطرے کا مل ہو تا ہو در محضرات مصوم ہوتے ہیں اور اخواتی اسے کہ انہیاد کی شخصیت ہر کی اطراع ہیں ۔

مین فرید سے بھی یاست اوا کیا جا سکتا ہے کہ نبوت واما مت کے بلنہ مقام کے دسائی جورے بھی یاست اوا کیا جا سکتا ہے کہ نبوت واما مت کے بلنہ حیات کے دسائی برسم کی روحی دمعنوی گناہ و پلیدگی سے پاک بوسے بن پر بمکن ہے۔
عیار گاہ ایرزدی جی یہ سوال کیا کہ پالنے والے سیری نسل کے افراد کو جی اسس جلیل مرتبہ برفائز حسرما ! نوصری طور پرجواب آیا کہ میرا جدو صرف انہیں السنواد میک بہو پہنے گا جو وں سنے ظلم کا ارتکاب ذکیا ہو سے یسنی نہ ایسنے اوپر نہ دور ہول پر سے اس بھی نہ ایسنے اوپر نہ دور ہول کے لئے مشعرہ فراد و ایک سے بہ بیر کو صربی طور پر دہ بری اور عبوالمات کے لئے مشعرہ فراد و ایک سے ۔

بنابراین مسترآی نفر نیر سے انبیاد کے لئے عصد سے درخلسلم نہ کرناشرط سے کیؤکہ نخلم دسستم بھی ساحت ِ تعیم اللی میں ایک متم کی جسادت ہے۔ اس لئے خدا اکسس شخص کونبی العام مرکز نہیں بت ائے گاجی کا دلگ ہے۔ سے سیاہ اور اِ تعظم

۱ ر موده بیشده آیت نبر ۱۲۳

وستم سے آلودہ ہوں ۔ فتران کے بھی آیات میں ہو بعض نیباری طسرت کن کی نسبت دی گئی ہے اس میں اگر افرع گناہ کی شنافت کرئی جائے آو مسئلہ آبانی مل ہوجا کیگا ۔ گیو کہ گناہ میں درجات ہونے ہیں شل مشہور ہے : سیسنگات الآئے کا میں درجات ہونے ہیں شل مشہور ہے : سیسنگات الآئے کا میں درجات ہونے ہیں الانہ کا مقالہ سے کا میں مقتب ہیں کے اعتبار سے گناہ ہیں المدکن ہون اور النبی کی مخالفت ۔ اس متم کے گناہ و التی گناہ ہو التی گناہ ہونا صرف نبی کو گول گنائی ہوائی ہونے ہیں اور کی ہوائی ہونے ہیں اور کا سیسے میں ہوتا صرف نبی کو گول گنائی ہوئے ہوئے ہیں اور کی مخالفت نبیں ہوتی اور خالس اس میں ہوئی اور خالس کے کرنے پرکوئی سزاہوتی ہے ۔ البستہ انبیار کے علی مزاری ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہوتی اور خالس کے کرنے پرکوئی سزاہوتی ہے ۔ البستہ انبیار کے علی مزد گئے مختر شخصیت کے نبی ہے ۔ سرخ کے پردوئی کھیا ہے ہوئے ہوئے گئی و نبین ہے مگر شایان شان الس مختر سے مشرک کے نبین ہے ۔ سرخ کے ۔ سرخ کے اس می خرا

مذہبی اور اجماعی امور میں مختلف شخصیتوں سے ایک ہی تسم کی توقعات ابت نبیں ہوتی ہیں ۔ بیکے ہرشخص کے معلومات ، طاقت ، اہمیت کے لحاظ سے اسی قسم کی توقع کیجیاتی ہے ۔

اگرای جابی آدی عوام نیسند و شیری نقر پر کرے توجاہے دہ منہ م دمنی الکی اللہ جا بی آدی عوام نیسند و شیری نقر پر کرے توجاہے دہ منہ م درایک کے اعتبارے بالک می بیار منز ہو مگر تحسین اگرز ہے۔ این اگر دہی تقریر ایک دا استمار عالم و عاقل شعل بیان مقرد کرسے توغیر نیسسند و جائے کی عظیم شخصیت کوان کے اعمال دکرداد سکے آئینڈ میں و شکھیئے ۔ یہ صفرات جنکے اسس علم وایمان کے عظیم دخیرے ہیں اور وانعیات کے عالم بین آگاہی و موقت کے اسس علم وایمان سے عظیم دخیرے ہیں اور وانعیات کے عالم بین آگاہی و موقت کے اسسر شار ترین سنے بک دسترسی رکھنے ہیں اگریہ لوگ درتہ برابر بھی صوالی طرف

سے غفلت برتی توا نکے لئے بہت بڑی لفرش ہے جان کے درختاں چراہ نوت

ہراکی غبار ہے کونکہ یہ بات ان حضرات کے شایان شان نہیں ہے۔

عالاکر اگر ہی بات دوسرہ ن سے ہو تو تو تی وسرزفش کے قابل نہیں ہے۔

اسس کے علاوہ تعلوق کی دہیر کی کا درجہ اتنا حساس ہے کہ اگر دہبر دیشوا سے

لفرسش وخطا ہوجائے توجی ملت کی نظامت کرتے جی اس کی عزت وشرت

پائمال ہوجانا ہے اور معاشرہ کا دامن بھی اُس کی آلودگ سے محفوظ نہیں رصکے گا

بیان ایک موال یہ معیا ہوتا ہے کہ اگر عصمت عطید الہی ہے کہ جس کی وج

بیان ایک موال یہ معیا ہوتا ہے کہ اگر عصمت عطید الہی ہے کہ جس کی وج

ہیں ہے ۔ بلکو ایسی صورت میں انہا رک برنزی اورا فتحارا ور وفعت پائگاہ ہرگر اُسکے تواسس ہوتا۔ کودہ گاہ نہیں

ہیں ہوتا۔ کوزکہ قدرت سے ان کو اس طرح پیا ہی کیا ہے کہ وہ گاہ نہیں

کر سکتے تواسس میں انہا رکا کما کمال ہے ؟

اس کا جواب برسید که اگر عصیت جری بویعن عصمت کے بعد انبیادے سلب قدرت ازگاہ کر بیاح ان اوران کوگئاہ تکر نے پرجبور کر دیا جلے فیت تو اعتراض میں جہ سیت ۔ نیکن بہاں صورت حال اس کے برخلاف سید بعدت کے بعد انبیادگئاہ کرنے ہیں (بیسے سی مگر گناہ نہیں کرتے ہیں (بیسے انسیان این ماں بہن سے زنا کرنے پرفا درسید مگراس کی قباحت کی دجہ سے انسیان این ماں بہن سے زنا کرنے پرفا درسید مگراس کی قباحت کی دجہ سے کوئی ایسا اقدام نہیں کرتا ہیں۔ مترجم ) بعنی اگرا یسا ہوتا کر انبیاد کسی بھی قسم کا گناہ ذکر نے پر مجود ہوتے اور قران خلا وندی کی اطا عدت اور اکر گئفت پر مجبود ہوتے اور قران خلا وندی کی اطا عدت اور اکر گئفت پر مجبود ہوتے اور قران خلا وندی کی اطا عدت اور اکر گئفت پر مجبود ہوتے اور آگا ہی کامل پر عبتن ہے وہ ادادہ واضیار کی نئی نہیں کرتی۔ عصمت جوابیان قوی اور آگا ہی کامل پر عبتن ہے وہ ادادہ واضیار کی نئی نہیں کرتی۔ انہیاد کے قام اعمال ووسروں کی طربرت اختیاری ہوتے ہیں ۔ یکوئی صردی انہیاد کی جو تھ

بیں ہے کرانسیاد کے معسوم ہونے کے لئے خارجی واڈ کی ضرورت ہوا دراگر کوئی شخص ذاتی طور سے گنا ہوں ہے اجتماب کر اہر تو کیا اس سے کوئی اشکال بدا ہر اہے ؟ انبسائے كرام برى كبرى تظريے شكوه وجلال فدادندى ادرامس كاسس وسيع كانتات كے امذرعفلیم طاقت وقدرت كابدرجداتم ادراک رکھتے ہیں اوران کے اعضار وجرارح . ول وجان ، افكارسب كيسب عشق الهي بين سرتار رسين بين تو پيركونكريرموجا جا مسكما بيركم يرحذات اسينه تلوب كو گذاه كى طرف ما أن كرينكم ادراحکام الی کی مخالفت کری کے ؟ اس طسدے بیصرات گاہ کے دختناک نائج سے بحوی آگاہ میں تو پیرانے بان گذه كرنا تود كذار تصوّد گذاه بحي نبين بوسكما -يه بات درست ب كرنائج كما و كاعلم سبب عصمت نبين بن سكما - ليكن انسيا کی عصمت اس سرومند و واقع غالی مے اس سے کرموگ مے جوابر ہی کے آ اسے است عد كريشم دل سے ديست ب كرميان يرمسدور كاه كاتفور المكن برمانا ہے ایک داکر کئی ایسے ظرف کو برگز نہیں استعمال کریگاجیں کے ارسے میں اسكو معلوم يدكريه ميكروات وجواثيم سيه زصرت مملوي بكذا س كوتائي ببت ہی خطرناک میں۔ کوہ بھائی کرنے واللے اپنی عمر کوہ بھائی میں گذار دیتے ہیں لیکن کھی یر سویت کے بنیں کرمیلوائے کواس بافر سے میان بوجد کر گرادی ۔ میرانیار اگر كناه كي خطرناك نما مج سے آگا بى كے بعد كناه نبي كرتے تركيا تعمي ہے ؟ والمرظرت الوده برجراتيم سے كھانے اورز كھانے دونوں برقادر ہے۔

کرہ بیکائیٹے کو بہارا سے گرا دینے اور آگرا دینے دونوں پر فادر ہے لیکن چونکہ 'تیجہ سیا منے ہے لہذا نہ ڈاکٹر کھائے گا اور نہ کوہ بیاا پنے کو گرائے گا۔ بہیں سے علم\_\_\_جوشنا حت آگل ایک بڑے ہے \_\_ادر عمل جونود وتفل ہر خارجی کا نام ہے ۔۔۔۔ کے درمیان رابطہ کو پہچانا میا سکتا ہے اور محسوس کیاجا سسکتا ہے کو عمیق و دقیق ذہبی آگا ہی کسس طرح عینیت حاصل کرتی ہے۔ادران تا بیڑات و تاثیر اور ذہبی دعینی فعل وانفعال کے درمیان انسان کی سرفقت کیا ہوتی ہے۔۔

اسطرت ابنیاد بین بھی عصرت وژرون گاہی برائے تمام کا ٹیرات گنا و اور خشم دکیفراللی اسس طرح روسشن و واصح ہے کہ فاصلۂ زمانی یا سکان ان کے بیشی وعیق ایمان میں کوچکٹرین ٹاٹیرنہیں کرسسکتا ۔

یے در اپنے ف ذرکاری د قربابی کے نتیج میں فولادی ادادہ ، مبدر سنی کی طرت مائی توجہ ، راہ می داسترار علالت کے سلسلہ میں شمکلات ودشواریو سے خوفزدہ شہوا ، اپنی بعدی مستی کو رضائے حق کے حصول کے لئے د قف کر دینا (یہ تمام ایمی) دہ توی عالی ہیں جومردان خداکو محفوظیست عطا کرتی ہیں کر دینا (یہ تمام آبائی وقدرت کے اوجود گناہ نہیں کرتے بلکہ ان کے جرم ایک دوایئ تسام توانائی وقدرت کے اوجود گناہ نہیں کرتے بلکہ ان کے جرم ایک کے نقط دیا ہے کہ ان کے جرم ایک سے دوایئ تسام توانائی دورت نہیں ہے ۔

یہ جاس معفوظیت مقام روبیت کی عظمت سے کا مل آگا ہی اور کیفر عمل کے ارسے میں علمی احاطہ کا ڈائر کمیٹ اٹر سبے ۔اور لمبند معنویت کا نشانہ بندہ ہے جوان کے دجود کے اندر سرکتی تمایلات ہیں انکو لگام دسینے والا سبتے اکر پھٹرات اینے معین رائستہ سے ایک قدم او حراً دھرنہ ہیں۔

، نبیائے کوام ایک ہم مرتبہ کے مالک ہوتے ہیں ہر زمانہ میں پاک بل پاک از شخصیت کے حال رہنے ہیں ، خدا کے تفایلہ میں تعلقات کی زنجیر کو قرم دیتے ہیں ۔ آزادی ضمیر کے حال ہوتے ہیں ، خدا سے عشق اودانسس کے زبان کی انجام دہی ، ادر معبود کی طرف راہیما کی کے علاوہ ان حصرات کے نزدیک کسی چینر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ۔ پاکٹر گی ذہن وہ تکرسے پیا ہوئے والاعشق ہوزاں ،اصابہ مکتب کا عفیدوان کو گذاہوں سے اور بہت سی اخلاقی برایوں سے محفوظ رکھتاہے ۔ پالٹرمن اگر بہت سے مقامات پڑگیا ہ کے نقصا اُت ان کے بہشس تفرز بھی ہوں پھر بھی ان کے دلوں ہیں حس اِطاعت منداوندی آئٹی پر شد و تحول انگیز و لمسا قتور ہے جوان کے اورگنا ہوں کے درمیان سے پسکندری بن حباتی ہے ۔اور دہ اُنٹی اسٹول ومصنبوط ہے کہ خواہشات اور ہوس آلود نفسانی تمایلات ان کو کسی بھی قیمت پر تو نہیں سکتے ۔

0

محدینا بی عیر کہتے ہیں : میں نے اسام جعزصاد ق (رع) کے مثنا زشناگرد برشام سے دوجھا کرکیا امام عصرت کا مالک مزاہے ؟ بینی کیا امام معصوم ہونا ہے؟ انہوں نے کیا ؛ ہاں ۔ ہی نے پیر ہوچھے کرامام کی عصمت کس طرح کی ہوتی ے ؛ ذرا وضاحت سے تباہیے ۔ انہوں نے منرایا سنو : تمام دوّا کل اورگنا ہوں کا سیب چندچٹری ہواکرتی ہیں ،حرص .حسد ، شہوت ، غصہ ،ادریہ چزی اسام کومٹاڑ نہیں کرسکتین کیوکر حس کے اختیار میں غیر محدود اسکانات ہوں ا در حسسکے تفترت مين مسلما نون كابيت المال بو ده كبهي وريس نبين بوسكما .اى طرح الما یں صدنہیں ہومسکٹا کو کہ حامدایتے سے بند پرحسور کا سیا درامات سے بلند کوئی مرتب ہی نہیں ہے توانیام حداکس سے کریگا ؟ اب ریاعف تو مب حسدود اللی کا اجرا امام کے میرو ہے تو دہ امور دنیا میں غفتہ کرے گانہیں بلکہ حدحاری كرنكار اواكرآ فزت كے اسے میں عفتہ كرناہے تور اسسندہ جیزے اس طسرح امام شهوات دخوا مبث ات كا اسسيرنبين بوسكما كيونكه وه اچھي طرح ماند اسب كراس دنياك لذّتن اورخوا بستين بيت ملد فعا بوسف والى بن

اور قیامت کے دن نفات خاوندی صرف پاک اور حق پرست حضرات کے لئے مخصو ہیں ، ان نفستوں کے مقابلہ میں دنیاوی نفستیں بہت ہی اچیز اور قابل قیاس بھی ہیں میں ۔(۱)

(دیکھو) ارتکاب کا، دوسب سے بوسکتاہے :

D محاه كى يُزانى معسلوم نه يو-

ک شہوات کے مقابلے میں عقل کی طباقت وقدرت معلوب ہوجائے ہے البندا اگر کو فی تنام کمن ہوں کے مفا سدا حد برائیوں سے دافقت ہو۔ اورا پنی خواہشا پر مجر لورسس قط ہو کہ اکواپٹے کنٹرول ہیں دکھرسکے تر بھرا ہیں شخص کا گنسا ہ کرنا ممکن نہیں ہے۔

امام جعفرصادق (۴) صنداتے ہیں : حضد اوندعالم اینے بندوں کے انتخاب واراد، وتصییم کے مطابق آئی اری و مدد کرتا ہے ۔ اس لئے اگر کسی کا انتخاب اور ادارہ درست وصحیح ہے تو خلاکی کا سل امداد اس کو صاصل ہوتی ہے ۔ اور چھنے من انتخاب میں کوتا ہی کرتا ہے خلاکی مدداسی نسبت سے کم ہوتی ہے ۔ (۲)

بہان کی ترات عصرت إنیادی تھی کہ پر مضارت معصوم ہوئے ہیں ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پر بھی سینے جلئے کران سے کوئی اسٹ تباہ بھی نہیں ہوتا اور اسس کی علت سے کہ پر مضارت جریان واقعیات کے حقائق کوجائے ہیں اوراگرکوئی شخص لیک محضوص حس کے در بعد ڈائر کیٹ واقعیات کو دیکھ دیا ہے اوراس کے سی نظر سے آد بھروہاں پر اسٹ تباہ وضائے کوئی مغیم ، بی نہیں سیے ۔ کیونکہ جہاں ذبنی صورتی ب ہوتا ہے ۔ اورجہاں انسان اللہ ونی طورسے واقعیت مستی سے ارتباط بیدا کر الیا ہے اکسس صورت میں انشستباہ کا ہونا محال ہے ۔ اور یہی وجہسے کر بدایت ووعوت میں انکا برا نیماد کے اللہ مغزمشن خطا نہیں ہوتی ۔

ادراس صورت کے علادہ تمام صورتوں میں آپ افغریا م الہٰی میں ان کے حسب دستور پرانگلی دکھیں گئے شک و تردیدان کی اِتوں میں ممکن ہے اور آپ حنمی طور پہلا کوان کے اشیاع سکے لئے آمادہ نرایش گئے ۔

اس کے علاوہ جہاں تک دریافت بیام کا مسئلہ ہے ترتمام امور خادنہ عاماً کے اختیار میں ہیں جہاں تک دریافت بیام کا مسئلہ ہے ترتمام امور خادہ عاماً کے اختیار میں ہیں جہاں تک کی دوافت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ۔ اور محکل کرانی خلاک طلہ وضرت میں اختمال خلاک کی گئی گئی اسٹ نہیں ہے ۔ اور یہ محکل کرانی خلاک طلہ وفسہ سے ۔ اور چونکہ دریافت کے لئے ہے ۔ جو ہرت م کے خلا واسٹ تباہ کی نعی کرتی ہے ۔ اور چونکہ دریافت فندا میں البی بروردگار کے دیو گرانی ہوئی ہے لہذا شبلیغ رسالت بھی اسس مصوصیت سے ہوہ بردار ہوتی ہے ۔

نیس معلوم بواکہ نکر وسخن وعمل برایک چیزیں عصبت رمولوں اورا بنیاد کے نفر مزوری چیزہے ۔ اور خذا و ندعا کم خطا کا داشخاص کے میپرد کار رسالت بنیں کرسکٹا کیز کرا بے لیے شخاص مقصد رسالت بی کوعتیم بیا دیں گے۔

اک طرح انبیاد کے اندرجہان عوب درحانی تفائص کا نہوا بھی بہت خرد کے ۔ سے ۔ چوت کی بھیادیاں ، بذام خانوان ، تندخونی ، سخت مزاجی بھی انبیادیس نہ ہونا جسا ہیلے کیؤ کمریہ چریں ! عشِ نغرت ہوتی ہیں اور لوگوں سے دوری وبے رقبتی کا سبب بنتی ہیں اور مقصد بہتت \_\_\_ یعنی تربیت وانسان سازی \_\_ کے نششہ کر سے بیں جارج ہوتی ہیں ۔ چونکوئی ہے۔ برگ رسالت خداکی طرت سے بوق ہے اسس ملے اسکوا یسی تعلیمات ہیں نوک ہے۔ بیا جو علی ہے تعلیمات ہیں نوک ہے۔ بیا جو علی ہے تطعی صول اور دانش بیٹری کے خلاف نہ ہو ۔ درز ہی خبر کے رسالت کی نہ کوئی قدر تیمت بوگ نہ لوگ اس کا مطالعہ کر بینے۔ اور نہ السس کی سیجا ئی پرد ہیں و معیزہ طلب کریں گے ۔ احکا کا واصول سے مراد وہ سلم اور عمل نوا بین ہیں جو تسنہ رضیات اور تھیور یوں کی چار دیواری ہیں ا سیر نہیں اور اس ایس ایس نہیں اور نظام ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے اور نظام اور علی تو این ہیں اور ان دونوں نظام ہو ایس میں اور ان دونوں نظام ہو کا محفوظ رکھنا جا ہیں ہی ہے لہذا اکو اپنی ہم آ ہستگی کو ہر عبکہ محفوظ رکھنا جا ہیں ہیں کا مرحثی ہی ہے دیا ہوا رسول مسلمات عقلیۃ کے خلاف تسبیلین کی کر مرکبہ محفوظ رکھنا جا ہیں ہیں کرتا ہو کہوئی خوال کی تشخیص کے لئے معیار تواردیا ہے کہوئی ایس خدارتے مقل کو حق وباطل کی تشخیص کے لئے معیار تواردیا ہے دہوئی ایس خدارت صاحد نہیں کرسکتا جو عقل کے خلاف ہو ۔

اسی طرح مقردات آمانی کی اس مراد وه نظام ہے جس کو خدائے اشیاد پر حاکم بنایا ہے کے نمانف بوسنے کا موال نہیں اٹھتا۔ بس اتی با حرور ملوظ کی چاہیے کہ اگر مقصد تک سائی کیلئے علم نے کوئی داستہ بابا ہے تواس کا مطلب پہنیں ہے ہے کہ برعلمی داستہ منحصر ہو فرد ہے اور دیگر تمام داجیں مکمل طور سے بندیں ۔ اور بخصد تک بینجنے کا کوئی دومراداستہ ممکن نہیں ہے ،

بنابرای تجومسائی علم کے فلات ہوں ان ہیں احتیاط سے کا) لیناچا ہیئے اور ددیں مقربات کوعلمی مسائل پرمنطبق کرنے ہیں جلدیازی کا فیصلہ نہیں کرنیا چاہیئے ۔ کیونکہ علم آج کی دنیا ہیں ایک غیر محدود دا مستزیرگا مزدنسے اندیر احمال بہرصال موجود سے کہ میض اوقات علی مسائل جا بے تراود کوسیجے ترتحقیقات کی بنا پرمورد شک و تروید واقع ہوسے کتے ہیں ۔

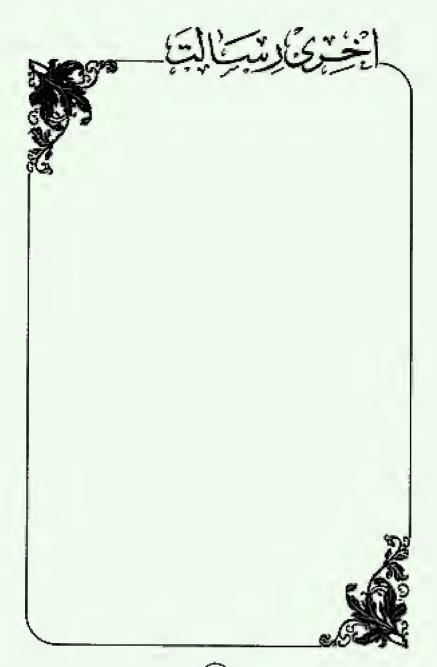



ا نبيائے ماسلٹ اپن آسمانی کمایوں میں سرکار رسا تمآب کی کیوخصوصیات ا دراً یہ کی تولّد و قیام کی توشخیری اسٹے ماننے والوں کو پہلے بن دسے بیچے نھے ۔ جسس وقت دنیا میں جالت کا دور دورہ تھسا، فربنگی واخلانی پستی این لنبا کو بہنچ چکی تھی ، شرک و بت برستی اینے تمام تطورات کے ساتھ بوری کا ثبات کو اینے آ غولسٹس میں ہے چی تھی ، آ ہمانی مذاہب اگرچہ دینا کے مخلف گوشوں میں تھے لکنانمناه زمانه ادرتغیرمایت کی دجهسے نصرت برکر رمیری کی قدرت کھویتھے مق بلكان كابترس ببترنظام بعي بيتى والخطاط كى منزل تك بهوخ يمكا تصااور بالمد ضنتم بوجکی تھی کا نسس مردہ بیکر کے اندر کو کی روح پھو کی جا سکتی ہے ادر اسك سوكلى لوكون مين دوباره حون كرواني ممكن بوسكتى ہے۔ ا ی لیے صنرزا: حفالت کسی عظیم اختساب کے نتفار سکھے کہ کوئ آسمانی شخفیت آئے اور مخلوق کے بایت ورہری کے سنگین ہو جو کواینے معنبوط كانزحون يرأ تصلف اورأس كواس نظام بست سے بدنفا كك يبونجا دے۔ ان حالات میں موعود تخیات بخنی حصرت حمد دمو، ۱۱ ربیج الأول سن بحرت سے ۲۵ سال پہلے مطابق شے عیسوی ، جزیرۃ العرب کے ایک بیست ویرد ڈیگاہ جل والے شرمک میں جعد کے دن بوقت وسواس سرزمین برمنولد بوسفے اورافق لبضريت يردوكشن مشاره بن كم يمكر.

اریخ کہتی ہے یہ سولود مسعود مصرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا ادر ہہت کم مذت میں کا ثنات پر چھاگیا ۔ادرایک بہترین دیا قابل ترمیم نظام کو دنیا کے ساتھ چسٹن کیا ۔

سیست می تنسیان کا نتیجه به مواکه بت پرسنی کی جگر توصید و کیماً پرسنی ،جهانی اوا کی جسگه علم د دانشش ، دشمنی و کمینه توزی داخت لا فات کی جگه برا دری ، مهر یا نی ، ایسان دوستی اورائی او داتفاق سف سلے لی ، اودانجام کار فساد و جهل کاپردورش یافته معاشره ممناز ترین سماح کی صورت بین ظاهر بوا -

سے والد بزرگواد خیاب عبداللہ ہوسل اسماعیل سے نتھے ۔۔۔ حضرت محددہ ) کی وگادت سے پہلے السس دنیا سے رحلت بسنرمائٹے (۱) اورا بھی آپ نے عمرکی چھ منزلیں بھی مکھل نہ کی تھیں کرجناب آمنہ جرآپ کی والدہ نہیں اس دنیا سے کوچ کرگئیں ۔ (۲)

جناب آمنہ کے انتقال کے بعد صفرت عبد الطلب پی زندگی ہم آپ کی کفالت
کرتے رہے ۔ کین ابھی جناب رہو لیڈا وص کی عمر آپٹوسال کی تھی کو صفرت عبد طلب
کا بھی انتقال بڑگیا ۔ اور ماں کے صورہ کے بعد دادا کا انتقال مزید رہنے وغم کا سبب بنا۔
لیکن قدرت کی غلیت کی دید سے آپکوان مصائب کے تمکی کی برداشت تھی کوک
جس بتیم کوانسیائیت کا اب بنا ہے اور دنیا کے تمام درد مندوں اور مصیبت ز د م
لوگوں کی فم فراری کرنا ہے اس کے لئے نہے نے سے بی منوں اور محرویوں سے آشنا
بونا منروری ہے ۔ اور پہاڑ جیسی سخت و مصنوط دورے کا مالک بونا بھی منروری ہے

۱ رسیرت ابن بشام ۱۵ می ۱۵۱ ۲ - میرت ابن بشام ۱۵ مو ۱۵۹

کا کا طب افت فرساد سالت اِ البی کے بارکو اپنے کندھوں پرا ٹھسا سکے ۔ کیونکے ہی بلند رودح د شماریوں اورموانع کا مقا لِہ کرسکتی ہے۔

جناب عبدالمطلب کے بعد آپ کے ختیتی کیا جناب صرت اوطالب ۲ کے آ آپی مردیستی کا مِٹراا ٹھایا۔ ۱۱) تاریخ فریسوں کا مُنفظ فیصسلہ ہے کہ ایک آ بھائی بزدگ وربیر کے سلنے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب آ نضرت (من) کھے۔ ان سالت میں تھیں۔

ا خد بدرمبراتم موجود تعیس ـ

کوئ کھنتی پہنیں نابت کرسکا کہ بوری زندگی میں صور اس نے کہمی ایک عمولی اسٹ ان یارہ می ایک عمولی اسٹ ان یارہ می ایک عمولی اسٹ ان یارہ میں ان اسٹ بین آ کھنرٹ کے بشر میں جو لوگ بھی اند کیا ہے۔
ایر دیک سے اش نداز ہوئے ہیں ان سب بین آ کھنرٹ کے شامش دوشن تر اسٹ کے خدائش ان دوشن تر اسٹ کے میں ان سب بین آ کھنرٹ کے شامش دوشن تر اسٹ کے باوجود پوری ادری ہیں معمولی سی سرکشی ، بدخوئی جلعیان است ندیدہ دوقار ، انہا یہ ہے کہ ایک باری بھی لفز مشن کا کوئی شخص توت ہیں نہیں کر مسکا ۔
ایس ندیدہ دوقار ، انہا یہ ہے کہ ایک باری بھی لفز مشن کا کوئی شخص تبوت ہیں نہیں کر مسکا ۔

۔ اریخ کے افردسلمانوں کے پیٹوا کے پورے حالات دوش ہیں۔ ولات سے پہلے کے حالات ، نیکھنے ، جوانی کے مالات ،آ داب ، اخلاق، مسافرت ، شادی بیاہ ، مسلح وجنگ برسب حالات تا درنخ میں موجود ہیں مگر شر برابر کی کوئی بنین فکال سکا۔

تاریخ مستندگواسیے کا سد عفائد کی تاریکیوں اور طوفان کا کیسکتیا بناکہ انسانی چبرو پرکوئی اثر دنشان بنیں تھا۔ حالا کد آپ نے اس دنیا میں کسے نہ تعسلیم حاصل کی تھی تہ تربیت ۔ لیکن مچر بھی آپ کا جا بلیت سے کوئی ربط بنیں تھا

ا- "اريخ يعقولي عا ص ١٠

ادرآب کے اندرکوئی فری مصلت موجود نہیں تھی ۔

آپ نے جیس ماحول میں ترمیت بائی تھی وہ شرک دب پرستی اور دعوت وجید کے مقابلے میں متروں کا شدید مقا دمت سے پُرتھا۔ آپ کی بیدی زندگی ایک جالی و دکردار دستمگرتوم کے درمیان گزری اور بیشت سے پیلے آپ کی بیدی زندگی اسی معاشرہ میں گذری صرف دو محتصر سفر سی آپ جزیرہ العرب سے اجر ننظے ہیں۔ بہلی مرتب اپنے ججا ابوط الب کے ساقہ جبکہ آپکی عمرک دوسری و بالی کی ابتدا ہی تعنی اور دوسری مرتب جناب فدیج کی نجارت کیلئے جب آپکی عمرک تیسری دھائی تعربیا آ وحی گزر کھی تھی۔ اسس کے عاد وہ آپ اس ماحول سے ابر نہیں کھے تعربیا آ وحی گزر کھی تھی۔ اسس کے عاد وہ آپ اس ماحول سے ابر نہیں کھے تیسی اس کے اور جود آپ کی شاہت کی ایکن اس کے اور جود آپ کی مناب

آنسن پرنسادما حول میں سچائی، امانت داری، عدالت ، دوما نیت آنیے یہاں بدرمہ کمالی توتعی ہی آپ مبشریت کی تمام خابیوں سے زمرت پاک تھے لک ان کے مشدد مخالف تھے ۔

پرمعنی دمین گفتگو ، جنی براهندات نیصلے ، عقل دورایت کی برتری ، نبسادِ آنمانی ، نکر درخشاں آپکے دجود میں ہر حگر نمایاں دخلسا ہر تھی ۔ ادرآپ کا زندگی ایسی گذری کراعب لان پیمبری سے پہلے ہی آپ کے دشمن آپ کو " امسین " کے لوٹیسے موسوم کرچکے شخصے جوآپ کے راہ وروش پر دکھشن دیں ہے ۔ (۱)

ے اکٹرا وقات آپ کا جسانی اور عمت لی رشد د کمال آپ کو خلوت نسنسینی پرمجبور کردیتا تھا۔ ماحول کی ٹ دید ناسازگاری ،افکار کی گہرانی آپ کوخلوت سٹینی پرآمادہ کرتی تھی ۔

موجودات میں خور و نکری جلدبازی ، نضا ف خواہش اور شخصی دریافت تہیں تھی بلکرنظام شگفت ہستی میں گہرے ارادہ وا متیار کے باتھ نے کما پہلیعت کے صفحات پر حوقلم نگا ہے اس کو بخوبی دیکھتے تھے ۔اور آپ کی ڈروٹ ڈرٹی نھی ۔

ماور مصنان میں تنہا سکر کے اطراف جو غاربین ان میں جاکر تاریکی دسکوت سے است نفاد ، فرما کر سکوت سے است نفاد ، فرما کر سے الگ روکر عبدت والی کا در کو عبدت اللہ میں عادت والین اور آئی عباد توں اور خضوع وضوع اور افکار سے جلال پروردگار عالم پر بیلا تھا ۔

آ پکے پرسکوں چہرے سے عشقِ الہی کی ہوج اٹھنی تھی اورا پی قوم کی مشوک و ممافت سے رمخیدہ رہستے ستھے کہ آخر پر کیسے لوگ ہیں جو اپنے اِتھ سے بت تراکسٹنے ہیں پھرانہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں - او ممنت ومشقت برداشت کرتے ہیں ۔

زندگی کاچشناصہ گزرًا جا آتھا اتنا ہی آپ کا اصاص بھی بڑھتا جار (تھا جب آپ چا پیسس سال کے قریب ہو گئے تو آپ کے گفت او وفت اسسے گرانی کا اصاص مزید سف دیر ہوگیا ۔ اول پی سفہ یک زندگی کو ان آوازوں سے مقلع صندائے دہتے تھے جوسسلسل آپ سکے کا نوک چی آیا کرتی تھیں ۔ اور اس خیرہ کرنے والی دوشنی سے بھی جو آپکے وجود کو گھیرے رہی تھی ، اپنی المبیہ کو مطبع فرما ایک نے تھے ۔

اس طرح سے سرکار کا بجیٹا گزرا ۔ اختصار مدنظر نہ ہو او مربدحالات

پر ددکشنی ڈالیجاتی۔ اور حب بیر زمانہ گذرگیا اور آپ نے زندگی کی چالیسن دور دیجھسلئے تو آپ کواعلان رسالت کرنے کا حکم دیا گیا۔





آثرَوہ وقت آبی گیاجس کی خوشخری آبیا دنے اپنی امتوں کودی تھی اوریسیم عبد المطّلب نے چالیس سال کی عمریس دسالت آسمانی کا اعلان کردیا۔

جب واسترکار دو عالم غار حرار کے ایک گوشی عموعبادت تھے ناگا ، رات
کے وقت اس شخص نے روسے بیاری کوشی مکتب بین تعلیم حاصل
کی تعی در زمی استاد کے سلمنے زائو نے ادب تہ کیا تھا ۔۔ ایک آدازا تھر
کی تعی اور نف یہ اقد و کی صدا جوآغاز وحی تھا ، نے آپ کوآ مادہ کردیا ۔
کی شنی اور نف یہ اقد و کی صدا جوآغاز وحی تھا ، نے آپ کوآ مادہ کردیا ۔
بکوان اوقیانوس الوم بیت ہے ایک موج انھی جوجرت زدہ محد کے سیدی داخل ہوگئ اورآپ کے دل کوانوار سے ویکردیا ۔

اکسس کے بعداس دردانگیز مذہب کے ساتھ جس کوآپ فیدل کی گہڑئی ہیں۔ مسکوس کیا تھا اورسٹگین ترین ارسٹولیت کو اپنے کا ندھوں پراٹھ لئے ہوئے حادیہ کے کی جانب دواز ہوئے اکرتمام انسانوں کے معلم بن جائیں ۔ اور بشریت کی رہیری کاعبدہ سسنھالیں ۔

آوراس کے بعد تو پھر لگا آرجر لی کا آمدور فت شروع ہوگئی۔ جبر ٹیل آئے فی ادر آیات کی فاوت کرتے تھے اور وہ آیات اتن عمیق وجرت فاہوتی تھیں کر ترکیب کامات کے لحاظ سے اور مفاہیم شگفت کے اعتبار سے نر تورسول اکم کی سنجید جمعت کو سے مشاہبت رکھتی تھیں اور نداس زمانہ کے سخنوروں کے نتر سے اورتیمرا د کے اشعارے کوئی مطابقت رکھتی تھیں۔

زمانها بهت کے عرب نہ مکھنا پڑھنا جائتے تھے اور نہی ان میں مورخ و فیلسوف ودائش نہ ہوتے ہتھے ۔ کئ اس کے اِ وجود بہترین قسم کے اشعاد کہنے اور پڑھنے میں مشہود ستھے ۔ مگر دمول اکم بشت سے پہلے بھی محفل شعروسخوی میں کہی سٹ رکت نہیں کرتے ہتھے ۔

رمولخدا (م) کی میرت اور قرآن مجید دونوں گواہ بیں کر تسیلینے کے سلسلیس کسی قسم کا لحاظ بنیں برتے نظیے بکر واضح طریع سے توگوں کے عقائد وخواہشاتہ اورا پینے مصارلے کے بھی خلاف احکام اللی کے بہو تجائے بیں کوئی کو تا ہی بیس کرتے منصے اور شریر وجابل و تباہ گشتہ ومسمع شدہ ملّت کو خود ساختہ بتوں کی عبادت سے الگ کرے خواکی عبادت و کیا تی کی طرف رہنائی نے ماسے تھے ۔

اس تبیلغ کا سبب اوربے مثال فعالیت کی عرکے تیرے حصد میں ابتدا کی علت اور تمام نیکیوں کا سرح پٹرا ورخیرات کا مرکز بن جائے کی وجہ آسمائی رسالت کے احکام کے بہو ٹجائے ہروحی کا آٹا تھا ۔ نزول وحی سے پہلے عالمی بمیاز پر انقلاب لانے کے مقعمات آپ میں مشاہرہ نہیں کئے گئے ۔

یقیناً جس چیزنے تحدی شخصیت کوشا ترکیا اورکل کے انکارونیالات کوانقلاب سے بدل دیا ۔ اور عرب کی نہد در تہد تارکی کو بدلنے کا فیال پیدا کیا اور دنیائے نشریت میں عیش افت لاب پیدا کیا وہ صرف وحی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی ۔ بینی وہی آ واز جودل کی گہرائی تک از جایا کرتی تھی اور ہڈیوں کے گو دے کو گیملا دیتی تھی ۔

وگوں کے نظروں میں جوخوبوں کا معیارتھا۔ اور اِ لمل جوش کا ابادہ اوڑ ہے بور فرتھا اور اس کا نسانی اقدار واحتسان کا واحد معیار سمجھا جا آ تھا وہی نے ان مب کوتہں نہس کہ کے رکھ دیا۔ اوراس کے بعد ہیں نے اور دوشن متیاں جومنزل کمال کے پہونچائے والے مقام متا کا کہ کا کہ کیا ہے۔ کمال کی ترقی کے اسباب تھے اکو قائم متام بنایا کے خبری و سکوت کے اروں کو بارہ کردیا۔ آدی کی طاقت کو تنوک کردیا۔ انسان کے باطن میں افکار کی قدرت کو برا گیخت کیا۔ اوراس کی دوحانیت کو غیر تناہی بلندی کی بہونئے اویا۔

9

ربول اکرم نے ایک کا ثنائی رہرو شعار توحید کے ساتھ سبسے پہلے ابنی سبلیغ کی ابتدا ایک محدود دائرہ اورا یک ایسے معاشرہ کے اند فرائی جس میں قتبا کی سرٹت بہت سخت تھی اور موجودات میں بت کو مقدس ترین اور محبوب ترین جیز سمجھا جا آتھا اور وہ معاشرہ قبولیت توجید برکسی طرح آمادہ ہی تہیں تھا۔

اسلام کے آداب درموم نرصرف بت پرست معاشرہ سے عظیم تھے بکراس وقت کے تمام مذاہب کے آداب درسوم سے بالاتر تھے ۔

اندیشنه دافکار کی اصلاح کاپردگرام اورخطا اُں اورا نوافات کی اصلاح ایسے ایسے انبان کے باتوے ہوئی جو د نیسا میں پڑھانہ تھا جس کو دنیا '' اُتی '' کہتی تھی اور جو مذہبی کت ابوں اورا ہے زمانہ کے تندن سے اواففت تھا۔

د مول محسف سے بہلے ہے قریبی رمشنند داروں کوخداک عبادت کی طر<sup>ن</sup> با اس کے بعد مکہ والوں کواور کھر جزیرہ عرمیّان کو د نیا کے آخری نبی ہونے سکے عزان سے دعوت دی تھی ۔

سب مع يمطي من زرمول كي سنام كو قبول كيا وهضرت على بن ابيطاب

١ ـ مردج الذميب ع ١ ص ٢٠٠

کی دات گرامی اور حفرت خدیم (رمول خواکی بوی) کی دات مبادک تھی اس سے بجسہ رفتہ دفتہ لوگ اِمان لاتے رسیسے ۔

معنزت علی فسرط تے ہیں: ایک دن آنخفرت کے لیے قرابت دارہ می جایا اور
ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اسے اولا دِعبدالمطلب میں تہارے سلئے جو
کرا کاہوں جزیرہ عرب میں اس سے بہتراب تک کوئی نہیں لایا۔ میں دنیا وآخرت کی
فیکیوں کو تمہارے لئے بعلور تحفظ لایا ہوں۔ اور حکم خدا ہے کرتم کو اس کی طرف لاوں تم
میں سے کون ایسا ہے جوہری مدد کرے ناکہ وہ تمہاسے درمیان میرا بھائی اور مرافی نہ اور میراوسی ہو ؟ \_\_\_\_\_\_ بیصوا سنکر سب خاموش رہے اور میں جو ان سب
میں ہو ی کے اسے مداس کے دمول میں آپ کی مدد کروگا - دمول میں سب سے ذیا وہ میراوش ہے اسکی
فدا مستے ذیا وہ میراوش ہے درمیان میرا بھائی ، میرا خلیف اور میراوش ہے اسکی
باتوں کو سنوا ور قبول کرو۔ (۱)

Ð

رسول اسلام نے اپنی فرق العادہ قدرت رہبری ، سیاسی پختگ کے ساتھ
اشان کے باطن کی سازندگی شروع کردی ۔ اور فطری توحید واسرار کا ثنات میں
مطالعہ ود قت کے ذریعہ بشر کو غیر محدود ہستی سے آشنا کرایا ۔ جس وقت لوگ
اپنی کو آہ حکری کی وجہ سے تبیلوں کی تعتیم سبندی ، فحرو مبایات اور معاشرہ کے
خود ساختہ امتیازات ، اقسد لار ، غیر معقول تعصیب میں مبتلا تھے اس وقت آپ
نے ویسام فرایا اور تمام خود ساختہ امتیازات کوختم کرکے زندگی کے عمل اور
ا جی دوابط کے بارے میں جدید مضاہیم کو احکام و مقرزات کے ایک رشتہ میں

شدلک کرکے ایک انسان ساز پردگرام پیسٹس فرایا ۔ اود پیرکوشش کرکے تمام تعاصو وا شکاد کو ایک مرکزیت عطاک تاکیفتوں کوغلام سے آزاد کوایا جائے اور مظلوموں کی ظاموں کے پنجوں سے دیا ٹی اور فیصر دکسری کی زبر دسستیوں کا ڈٹ کر تھا بلہ کیا جا سسکے ۔ مصور نے جواحکام و دستور پیش کیئے ہیں ان کے عالی ترین اور تغیمس برتی ہوئے کا افراران ڈگوں کو بھی ہے جوان احکامات کوآسانی نہیں بانے ۔

Ð

تین بال تک آپ پوسٹیدہ طریقہ ہے جہلغ فرائے دہے۔ اور مفی طریعت،
سے اسلام کی ترتی بین کو شان ستھے ۔ اور تیرہ سال تک آپ کی رسالت کا مرکز مکہ تھا۔
اسس مدت میں مشرکین کے سرداروں نے حالات کا اغازہ لگا لیا تھا لہٰذا انبوں نے
اپنے ذماؤ جا بھیت کے عقائد کوسٹن کی مفاظت میں ایڑی چوٹی کا دور تکا دیا اور اسلام
کی صدائے آزادی تخش کو خاسوسٹس کرنے میں ذہر دست نحالفت کی اور فرمسلموں
کے ساتھ ایسے ایسے وحشی تشم کے مظالم کئے کہ مورخ کا قلم کیمنے ہوئے لوڈنے
گانے۔

جولوگ ازہ مسلمان ہوئے تھے اکواس جرم میں قید کردیتے تھے ادراسالا) لانے کے جرم میں اکو بھوکا پایسا د کھ کر مکہ کی جلتی ہوئی ڈین پر لٹ اکر ملتے ہوئے وزنی بقول کے سسینداور بیٹٹ پر دکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ محترام سکے دین سے بازا آجاؤ !

جناب عمار کے والدین اِسروسمیہ کودحتی ترین سنسکنجوں ہیں کس واکرستے عصے ۔ روزانہ حیب آفتاب نفست النہار پر پہوئ جا آ تھا اور مکر کی پیھریلی ڈمین آگر انگلے گئی تھی اود سودے آفٹ اِلائی کر سانے گھا تھا انکوعران مبنی ہوئی ڈمین پر آگر بہت ہی وزنی پتھران کے سینوں پر دکھ دیا کرستے اور یہ دونوں برداشت کرتے تے مگرکب کے ؟ آخرا یک دن امنوں نے اپنی جان جان آخرین کے بیرد کردی اور یہ اسلام میں سب سے پہلے شہد ہیں ۔ جناب پاسر تو سٹرکٹوں کی آب نہ لاکر شہید ہوئے اور جن اب سمیتہ ابوجیل کے اِتھوں درجہ شہادت پرفائز ہوئیں ۔(۱)

مشرکیں اس فتم کے مطالم کرکے اسلام کو پھیلنے بچو لئے سے پہلے ہی فتم کر دیناچا ہتے تھے کیونکہ اگر پیمبرکی دعوت عام ہوجاتی تو بمبہث کے لئے ان کی ماکمیت کا بنازہ ٹوکل جاتا اور فرمودہ امتیا زائن ختم ہوجائے صدیجی ایک عظیم مؤثر اسس سلسلہ میں ثابت ہوا۔

اسس ظفہ ہستم کا زاراتنا کرم ہوا کہ تہر مکہ ہے بناء مسلما وں کیلئے ایک شکنچ گاء بن گیا ۔ مستہ کین کی طرف سے آیات قرآن کے سیسننے پر سخت ترین اپنواں عائد کردی گئیں ۔ ایک جاعت کو صرف اس کام پر معین کردیا گیا کہ امرے مکہ میں آئے والے تناظوں کوخطرہ سے آگاہ کری اوراکومسلمانوں سے سلنے ندیں ۔

بہت سے مسلماؤں فرقریش کی سخیوں سے نیکنے کے لئے اور سکون وارام کی عبادت اور کھار کے مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لئے مجبوراً مکہ کوچور کر کی عبادت اور کھار کے مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لئے مجبوراً مکہ کوچور کر جسٹہ کی طف ہجرت کرگئے ۔۔۔۔ یکن مخالین نے این نے وہاں بھی اُن کا پیچھا نہ چھوٹیا اور دوا دمیوں کو اوٹ اوجٹ ارجٹ کے باس اسسائے بھیجا کہ مسلمانوں کو واپس ہمارے پاسسن تھیجد و ۔ لیکن منجاشی (بادشاہ حبشہ ) نے مسلمانوں کی بذرائی کی اورا ہے دامن جمایت میں بناہ دی ۔ اسی وجہ سے مسلمان آزادی کے مساتھ مرزین جبٹہ میں وظیا افت اسلامی کی مشہروا شاعت کرنے گھے اورا دھرترین کے نائد ہے جانتی کے اپس تحد وتحاکت کا ابار کے کہیں جا وحرودت سے
ریادہ اور ارکیبا کہ ان کو بھارے والے کردو! خیاشی نے کہاان لوگوں سنے
تمام بوشا ہوں کوچھوڈ کر میرا انتخاب کیا ہے ہیں جب تک باقا عدم ان سے ایسے
میں تحقیق نہ کرلوں گا ان کو اپنی زین سے نہیں نکا لو نگا!
میں تحقیق نہ کرلوں گا ان کو اپنی زین سے نہیں نکا لو نگا!
میں تحقیق نے وجب تحقیق حال کی اور جاب جفری ابی طب الب کی دلستین
گفتگوس نی اور مہاجرین کے عقالہ صفرت عیسی کے ایسے میں سنے تو بہت
زیادہ متاز ہوا۔ اور بولا: خواکی قسم عیسی کا اس سے زیادہ درجہ نہ تھا کین
نیائی کے مغوف وزروں کو بجائی کی ہیات اچھی نہیں گئی۔ مگر نے انتی نے اس

معصر قدرت وادشا بی بخشی ہے مجھ سے کمی قسم کی رشوت ہیں گی ۔ لہذا بہ نبایت اساسب بات ہے کہ میں اسٹ دزق کا سہارا رشوت پر رکھوں (۱) اسطرح دوبارہ نود کا غلیہ ارکی پر جوا ادرشرک جہالت کے عوامل ماہوں بوکر میشہ سے شکست خود دواہی آئے ۔

کے اوجود مسلمانوں کے مقالدی مخسین کی اوران کومکمل آزادی دیدی اور فرایش

کے تھنے تحالف کوان کے سامنے اٹھاکر پھینکدا اور کھنے لگا: خدانے جس قت





مت دشمنا نِ اسلام نےجب دیکھاکہ نظام توصید کے مقابلے میں ہماری مگو متر لزل ہور بحدہ اور ہرت خواہ طبیعی ہویا اضاعی ، ذہنی ہویا عینی وہ توصیہ کے تیرسے ٹوٹ جا گیگا تو پہلے ان لوگوں نے ڈولنے دھمکا نے سے کام لیا لیکن ہب اسس سے کوئی فائدہ نہوا تو وعدہ ، لالح اور نوبیہ کے ذریعہ کام نیا چاہا اور رسول اکرم کو ہرقسم کا امتیاز دیسے کیلئے تیار ہوگئے کرآپ جس ماہ پر جیل رہے ہی اس سے ان جائیں .

مگران کی ساری کوششیں دائیگان ہوگئیں اورآپ نے مکومت، فیاز والی آسان وآرام ، شروت ودولت کی پیشکش کو تھکا نے ہوئے رسالت آسانی کے سلسلیں اپنا حتی اورآخری فیصل سسنا دیا :

خلاک قشم آگرمیرے دلیسے اُ تقیمی آفت با درائیں یا قدمیں ماہتاب رکھ دیاجائے جب بھی میں اپنے فریعیندسے اِ تھونا ٹھاؤں گا جب کک کر روئے زین پردین خلائنتشرنہ ہوجا نے ایس اپن جان سے اِ تھ نہ دھویٹی تھوں۔ (۱)

یعقوبل سفالی آریخیس کھا ہے ، قربیق معفرت ابوطسالب کی خدرت میں آکر عرض پرداز برنے کر آپ کا بعد پیجا بمارے خداؤں کو برائی سے باد کر آپ

ا- ميرتابن بنام ١٥ ص ٢٠٨

ادرہم نوگوں کو دیواز سمحشاہ ہے ، ہمارے بزرگوں کو گراہ کہشاہے آپ ان سے کھیئے کراپنی دعوت سے باز آجائیں توہم اپنے اموال کواٹ کے اختیاریں دینے کے لئے تیار ہیں ارمو لخلا (ص) سفے جوابا کہا ؛ خدانے بچھے اس لئے مبعوث نہیں کیا ہے کہ مال دنیا کو جمع کروں اور لوگوں کو مجتب دنیا کی طب وعوت دوں ، بلکہ خدا سفے جھے دعوت اسلام کو عام کرنے کے لئے اور لوگوں کو اسکی طرف بلانے کے سفے مبعوث کیا ہے ۔ (۱)

جب وشموں نے یہ دیکھ لیا کرآپ کی طرح بھی مانے ولا نہیں ہیں، تو اہنوں نے دوسرا ہر وگرام بنایا اورا سسلامی لہرکے خلاف ہرقسم کے ہتھیار ہیا کرنے لگے اور یسطے کرلیا کر کمی بھی ملسسرے اس نے دین کو ترقی حاصل کرنے سے بہلے ہی ختم کر دینا چاہیئے ۔

جولوگ آپس بی اید وسرے کے جانی دشمن ستھے، انہوں نے آپس میں میں جولوگ آپس بی اید وسرے کے جانی دشمن ستھے، انہوں نے آپس میں میں جیل جیل جی اوران کی ساری کوشش السس بات پر ہونے گانکر سرکار دو عالم کے حسن شہرت اور حضور کی سابق روست زندگی سکو واغداد کریں ۔ اوریہ اسی وقت ممکن ہوسک آسے جب اسینے اندونی کیسنہ توری کو فراموست کردیں ۔

جنا نچرسب نے مل کر ہر مجلہ یہ پر دیگیزہ شروع کر دیا کہ محمد (ص) ماح جیے' دیواز ہیں ، شاعر ہیں ، اوراس کے ساتھ ساتھ جا لیوں کو آپ کے خلاف ورغلایا اور یہ وی پرانا سنسیطانی طریقہ ہے کہ دشمن بزرگ شخصیتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ یاتی ہے ۔

ا ـ تاريخ يعقو بي ج ٢ ص ١٤

حزد قرآن السس شیطان طرمیت کو عصر رسول اکرم (من) سے محضوص نہیں سمجھتا اور لوگوں کو خبردیتے ہوئے علان کرتا ہے :

پہلی امنوں میں کوئی ایسا بنی ہمیں بھیجا گیا جسس کے ارسے ہیں ان لوگوں نے جاددگریا دیوانہ نہ کہا ہو ، کیا ہے لوگ ایکد دسرے کوایسی بات کی وصیت کہتے آئے ہیں ؟ (ہمیں) بلکہ ہے لوگ ہی سرکش ہیں ۔ ۱۱)

کین ان حفرات نے دشمنوں سے کوئی رضاش نہیں رکھی بلکر دشمنوں کے تقصیہ کوئا ہے۔ کوٹاہ بینی ۔ بزرگوں کی سیبرت کے مطابق اذیت پہنچا یا، بتضرمارنا، \_\_\_\_\_ اگر چہ یہ باتیں انبیاء کی زہمتوں کو بڑھادی تھیں \_\_\_\_ گراس کے باوجود ان دشمنوں سے عفینیا کے نہیں ہوتے تھے بلکر کوشش کرنے تھے کرمعنوی تعلیمات کے ذریوان کو واقع بنی کی طرف آمادہ کریں ۔

Ð

طمع ، دباؤ ، محرومیت ، آ دارگی نے دسول (ص) کے ارادہ میں کوئی ترال انہیں میں دباؤ ، محرومیت ، آ دارگی نے دوا تبامات کی تنہیر نے بھی کوئی ترال متا پر نہیں ہنچایا ، کیؤکہ وہی کی منطق گیری اورت آن کی صوالیسی نہیں تھی کر مسینے والے کے دل وجان کو بھاڑ چھوڈ دے اوراس کو مجذوب ودگرگوں مرکزدے ، بلک بھی دشن بھی اعتراب صنیقت پر مجود ہوجاتے تھے جیسا کرابوج ل نے ولید سے کہا ؛ مشرآن کے ارسے میں اپنا نظریر بناؤ ؟ ولید نے کہا ؛ مشرآن کے ارسے میں اپنا نظریر بناؤ ؟ ولید نے کہا ؛ میں کا عرمن کروں ، خواکی قسم تم میں سے کوئی بھی اشعار عرب کو مجدے زادہ نہیں مباتبا اور نہی منون شعرے کے اصاطے میں کوئی شخص تم میں سے میرے زادہ نہیں مباتبا اور نہی منون شعرے کے اصاطے میں کوئی شخص تم میں سے میرے

بابرے فواہ وہ رجز ہویا فقسیدہ یاد وسرے اقسام تعر! خدا کی قسم کھاکر کہنا ہوں کہ قرآن میں ایک محصوص قسم کی حلاوت وشیر بی سے جوتمام اصناف معن سے الاسے اور اس سے الارسخ میرے علم میں نہیں ابوصل فياحراركما ادركها كرقيق كم كوجود ليسك بنين حيب تكفي محدون کے مشیران کے بارے میں فیصلہ نرکردو! ولیدنے مبلت مانکی ادر ایک مدت تک غور کرنے کے بعداس نتجر برہونیا: حی (ص) کا قرآن ایک جاد و سے جوساح دن سے ان کو ہو تھاہے لاا طلاک دسول مدا اص) بهت صابر سنھے اور آپ کی قوت برداشت سے انتها تھی لیسکن کیمی کیمی این قوم کی البہانہ دفتار سے دیگیر سوحایا کرتے تھے . اورّنها لئا خسّيداد كريسة حقع مُرَّزمان البي ان كوان كى عقليم مؤليت كميارت دعوت دينا تفاكر من تعدمس ابدان كواسية ذمريا ب اسكى راه مين ايك لحظ تو قت بھی جائز بنیں ہے۔ آ بکو آرام و تنہائی سے پرمیز کرنا چاہیے۔ ا نیا نے کرام کی نبضت کی کامیابی کی ایک وصر علم در دباری بھی تھی خود قرآن سیرت انبیارادران کی تحریک ان کی ہے دریے شکست ، تاکامیوں ، شکیوں ، سختوں سے لینے آخری رسول کو موٹ یا دیجی کرا را ہے۔ ا ماعیل ، اورلیں ، دوالکفل ، اپن رسالت کے انجام دینے میں سبت

انماعیل ، اوریس ، ذوانکفل ، اپن رسالت کے انجام دینے میں بہت ہی بردار سختے ۔ بتینًا منیران اللی نے مسلسل اٹکار رکنزیب ، تشکیخوٹ کو برداشت کیا اوڑ ابت قدم رہے کہ اکر کا دھرت الہٰی ان کے شاۂ بشانہ ہوگئ ۔

۱- تغنب طیری چ۲۹ ص ۹۸



مَدِّ كَاخِلْزاكَ مَاحِل ، بِعِصَابِ نَامِ كِي اورمسلما بِن كَاشْكَنِوں بِن كُرفَّار بونا ، مِزَا گرفتار بِنَا ایک ایسی تکلیف وہ بات تھی کرمسلمان اس کوکب تک برداشت کرتے ؟ جبکہ میسا برین اسلام بین انجھی مقابلہ کی طب قت بھی بیدا بنیں ہوئی تھی آخر کار بحرت کا حکم آیا اور رمول اکرم (ص) نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ الگ الگ بششر جوکر مکہ کو خیر اد کہیں اور میڑب (مدینہ ) کی طب سرت بجرت کرجائیں ۔

ادھر قریش نے بھی خطب ہ کی ہوئوگھ کی اور نوسلوں کے ساتھ ہزا تہ ہا سکوک پر آماد ، ہوگئے ۔ لیکن مسلمانوں نے بھٹے سٹنے کے ساتھ ہزا تہ ہے ہے ہے ہے ہے کہ ایک مسلمانوں نے جسلے کریا تھا اس سے پیچھے ہے ہے کہ سے کے سامان کو جیوڑ نے ۔ پانگاہ شرک جہل کسنٹم کوٹرک کر نے اپنگاہ شرک جہل کے سامان کو جیوڑ نے ، لینے خاندان کو خیر باد کہنے پر آماد ، ہوگئے اور مکر سے بجرت شروع کردی اور بٹرب کے لوگوں نے ترک وطن کر سے آئیوالوں کو بڑی گرمجو تی سے خوش آمد مدکمی ۔

مسلمانوں کی اکثریت کرچوڈ کرجی گی اور درخینت مکرخالی ہوگی اورادھر مدید سے آلے والی خروں نے قریش کوخوفزد ، کردیا اور کہری فکر پر آماد ، کردیا ، کنز والحاد کے سرواروں نے جب یہ دیجھ لیا کران کی سساری ندہیں سے کار ہوگئیں تواہوں نے ایک آخری اور یعینی تدبیر برا تغاف رائے کرلیا کرجب رات کا دائن وسے ہومائے توارکی شب میں خواسکے فور کو بچھاویا حالئے ۔ (سیروابن بشام می اص ۲۵۰) چانچان نوگوں نے مات کورسول کے گھر کا محاصرہ کرلیا اوراس اسطار میں بیٹھ گئے کرمحتر م جب علی الصباح گھرسے تکلیس توانکونٹل کردیا جائے۔ پوری دات آئے کمرے کو تطروں میں رکھا اور برا کو پہلے ہی سے اطبینان تھا کہ فرزند عبداللہ کا پورسے شہر میں کوئی اصور مددگار نہیں ہے لہٰذا وہ ہمارے محاصرہ سے زندہ و سلامت نہیں جا سے کے اور صبح کے وقت قصر تمام ہوجائے گا۔

لیکن دسول فدا کے اور حرصرت علی کوسسکم دیا کہ میرے استر بر بوجاؤا درآپ گھرے اہر چلے گئے استے میں ایک شخص آیا اوراس نے ان جوانوں سے جو محد (می) کے خون کے بیاسے ستھے پوچھا ؛ کس کے انتظار میں ہو ؟ ان لوگوں نے کہا : محد (می) کا انتظار کر رہے ہیں ؛ اس نے کہا وہ تمہارے چنگل سے نکل کئے اور واقع آجب صبح جہاد فی نے افق کے سینہ کوچاک کیا توان کی آ تکھوں سے نے بڑی حمرت واس سے یہ منظرد کھاکہ علی (می) پینٹ میر کے دسترسے اتھے۔

اب دبی پربات کرپیمبرنے محاصرہ کوکس طرح توڈگڈسی کوخبرز ہوسسی صحیح طور پرمعلوم نہیں ہے میکن اتن بات ہبرحال مسلم ہے کہ خدانے خودچا یا کہ اس کا رمول (من) فرومار لوگوں کے چنگل سے ٹکل جائے ۔

رسول زمن، نے داتوں رات مکر کو چھوڈا اورایک غاربی پنا بگزین ہوگئے اور غیرمووں راستوں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اورایک ارخواسے بھر دکھا دیا کر حبسن نے محد کو تیرہ مسال موادث سے بچایا تھا وہ قربی کے خالنا نظریتوں سے بھرلینے نبی کو بچاسکتا ہے ۔ اور ان کے افدا مات کو نفش برآب کرسکتاہے اوراس طرح قربیش کی تذہیر خود انہیں کے فالاف ہوگئی ۔

مدینے سرداروں کا ایک گروہ بجرت سے پہلے مراسم جے اداکر نے کیلئے

مكة يا تعا ادراس گروه في رسول زمن كى دعوت پراسلام قبول كرايا تقا . يرگرده جب مكة يا تعا ادراس گروه في و يوگون كو تاكسش كركه كريام اللي بهنچا اشروش كرديا اور حكومت بت برگستن پري بهت برگ كارى شرب تعى \_\_اس وعوت كا تيجه يه بواكم مدين مرك و گرجو قباللى جن براك مدين مرك مي مي اس و عوت كان جن بواكم مدين مرك و گرجو قباللى جن بواكم مدين مرك و گرجو قباللى جن بواكم مدين مرك و گرجو قباللى جن كواس فا خان موزا تش سے بنات كا مرده قرار ديا ادرا جي فاسم لاگر مسلمان بوگئے ۔

جب تک اس زمار بیں ہوٹرۃ العرب کی کیا حالت تھی اس کو پخوبی زسمجھ ایس تونہ اسلا کے عفیم الفت الب کو سمجھ سیسکتے ہیں اور ناصراس کرسکتے ہیں کہ گراہی و فساو کے دورکرنے میں اسلام نے کیا اٹڑ کیا ہے ۔

صفرت على (ع) فرمائے ہیں : حذوانے حفرت محدومی) کواس سائے ہیں ہا کہ دنیا والوں نے جو (بالحل) واد ورم اختیار کرد کھی ہے اس سے ڈوائی اور صفرت کو این دخت ہزین محفرت کو این دخت ہزین محفرت کو این دخت ہزین دین کرد کے گروہ مریح آج کو گیاس دخت ہزین دین کر دندگی ہے۔ کرد سید تھے سنگار خ زمینوں اور ڈ کسنے والے ساہنوں کے درمیان موستے ستھے ، آب نیرہ پہنے تھے ، مناسب فذا تمہارے ہاں بہیں تھی ، ایک دوسرے کا خون بہائے تھے اپنوں سے قبلے فذا تمہارے ہیں تھے اوران سے جنگ کرستے ستھے ، بت پرستی کرستی کرستے تھے امہارے مہارے ایک دوسرے کا خون بہائے کے این سے تھے اوران سے جنگ کرستے ستھے ، بت پرستی کرستی کرستے تھے تمہارے باقد (باؤں) اور دل گن موں میں بندھے تھے (د)

جرت درول کے بعد مدیت میورکے کر تاریخ اسلام کا ایک نیا باب شرد<sup>ری</sup> ہوتا ہے اور تاریخ آین محد (ص) کے اندرایک نصل جدید کا اضافہ ہوتا ہے اور

<sup>(</sup>ربنج السيساعة فيعن ص ٨٣

اس کے بعد تو نیروسٹے بالحل پر ہے در ہے اسی صربیں نگائی بین کرآخر کارباطق سرنگون موگل ۔

Ð

رسول اکرم (ص) کا انقلاب مدینه میں مصنبوط ہوئے گیا اورآپ کی دعوت گھرگھرعام ہونے گئی اوراس کی جمیں مصنبوط ہونے نگیس اورایک موشن معاشر کی بنیاد پڑنے نے گئی۔ کی بنیاد پڑنے نے گئی ۔

رسول اکرم (ص) کی منطق اور افکاراس درجه پرستھے کے جنھوں نے سازمانہ و منگری واخلاتی واجماعی اور افکاراس درجه پرستھے کے جنھوں نے سازمانہ و منگری واخلاتی واجماعی اور لوگوں کی زندگی پر چھلئے ہوئے حکومت کے قوانین وسٹن کو درہم و برہم کردیا ۔ غلامی کی زنجیروں کو توڈ بھینیکا ، ظلم وسسنم کے سارو بود کھیر دیے ۔ طاقتوروں کو شخت کریا فی ستے پنچے آناردیا (اور میں نہیں بک) ذنہ ، وجا و پر سند میں میں کے حکومت نافذگی ۔ الضاف کا بول بالا ہوا ، بسترین اخلاق کا لوگوں میں پر جیار کیا ۔ اور بہت تھوڑی مقدت میں مدید کو ایک مذہ بی ، اجماعی فرجی یا نیکا ، بنادیا۔

اورد وسری طرف مکسکے تجرات ، محاصرہ بشکنیوں ،خودسازی کے پروگرااً جیسی چیزوں نے مہاجرین کے نکا مل کے اپتھے ضامصے مراحل سطے کردیے ستھے اور حمیس طرح مدید عرب ان کا معنوی وسیاسی قدرت کا مرکز بن گیا تھا اسی طرح سارے جہان میں اسلام کی تعبلینے وقوسے کا پائیگا ، مجی ہوگیا تھا ۔

اسی سفے رہر اسلام سفے اپنے آئین کواس زمانہ کے تمام ملت ومذہب والوں پر پہیٹ کیا اور تمام اشانوں کو برچم توجیداودا پی زندہ تعلیمات سکے جسنڈے کے نہیے جس موسلے کی دعوت دی ،ادر نصبت صدی سے کم مدّت ہیں اس دور کے آیاد ویڑے بڑے ملکوں میں آپ کے آئین نے ساپر کہا، اور آمادہ و مستعد قلوب پربادان دحت وبرکت که طرح برسینے لگا ۔

جولوگ واقعات وحادثات کی گہرائی کو ددک بنیں کراپتے وہ اسلام کی سرعت و ترق کو ایک اتفاق کہتے ہیں ۔ حالا کر کا نشات سکے الڈر ہونے والے واقعات کو اتفاقی ماشٹ قابی توجیہ نہیں ہے کہا واقعی ایک اطلاقی ، فلسفی ، حقوق تطام کی بنیاد کسی القت فی چیز پر ہوسکتی ہے ج کیا یہ افغاتی بات ہے کہ بودی ادی میں تمام عرب ان کے الذر ایک مکمل نظرام کی چنگاری ہوا اڈ کر چیشہ کیلئے خاموش ہوگئی ؟

اگر خمکن احِمَّا می اسباب کی بنا پراس قسم کی عظیم جنسش دنیا کے ساسے پریشس کی گئی توقوا بنی علی وجا مدشناس کی بنیا دیرائسس منطقة میں اسس قبرمان طبیعی کی دوبارہ کرارکیوں نہیں ہوئی ؟ اوریہ اریخی حادثہ دوسرے تا ترخی حوادث سے کیوں جا ہوا ؟ اورایک و مدت مستقل کو تشکیل دے کر پھرایک معاربستہ ہیں ہمیٹ ہے لئے موقوت ہوگیا ؟

کوئی بھی نفت لاب جو معاشرہ کے اندر تکامل پیدا کرتا ہے اگر وہ زائیرہ ا شرا نوا ہے تو ناگہا نی طور سے اور کسی سابق مقدمات کے بغیراس کا تحقق ناممکن ہے ۔ مکدا اسس کے مفرضروری ہے کہ پہلے وہ ایک ہمراور مون کی صورت ہیں ظاہر بواور بھیر دفتہ دفتہ اس موج کا دامن وسسیج ہوتا جائے اور تدریجی طور ہر مشار نظار مہری ایک شخص کے افار مکمل ہوجائیں۔

کیکن دمنولہا سسلام کے ادریج دسالت میں طلعۃ بائے حرکت تکری کاکوئی میلسسلہ پہلے سے تہیں ملٹا اورجن مفاہیم و بدڈا فکارکو آپ نے پہیش کیا اسس کے سائے پہلے سے کوئی ڈمین نہیں مجوار فرمائی اور نہیلے سے اس کی بنیا و رکھی گئی تھی۔

اسداً کی انقلوبی موج حرف وجو دیستمبر کی مربون منت ہے۔ پہنےسے

اسس کے مقدمات نہیں قراہم کئے گئے تھے ۔ یا نقلہ بیوں کی تحریک نہیں ہے جس میں دسالت سے دشدحاصل کیا ہو ۔ بلکہ آغاز بعثنت سے ہی اصحاب ہوگئے ۔ کی انفقہ بیوں کی تحصلے کہ معتاج ہوید کی انفقہ بی کا انفقہ بی کا داور کرنے وجود پیم برتھا ۔ اسس کویوں سیجھلے کہ معتاج ہیں انفقہ بی میں اور دیگر نازی کی انفقا بی میڈیش میں اور دیگر نازی کی انفقا بات ہیں بہت زمادہ فاصلا ہے ورفر ق ہے ۔

اسلام کا انعلاب ایکسایسی وسیع تمریک ہے جوزندگی کے تمام گوشوں پر تحیط ہے۔ انسانی افتدار ومغامیم کا علی خوذہبے۔

اسدی تعلیم کے نتیجہ میں تبیلوں کے اجتماع میں ایس شکست وریخت ہوئی کراب وہ ایک ایسے اجتماع کی تشکیل میں نگ گئے جاں دنیا کے تمام لوگ مجتبع ہوجائیں اور تمام دنیا کے لوگ پرجم اسلام کے پینچے جمع ہوجائیں۔ آئے اس سلسلے کے حقائق کو دوسروں کی زبانی سنیں :

بنون ہواہرہی ہوں۔ جواہیں کے مشہود وعظیم سیاسی شخصیت کے مالک نفتے \_ کہتے ہیں : کتی جرت کی بات سیے کہ عرب قوم جوڈ ماڈ دراؤے خواہ بخفات میں پڑی ہوئی تھی اور بطے اہراطرات وجواب ہیں جو کچھ بھی ہوا تھے اس سے انگ تھلگ اور بے خبرتھی لیکن ناگہائی طور پر جب یہ بیار ہوئی نوعیب و مغرب طب قت کے ساتھ و نیا کوزیرو زیر کردیا ۔ عربوں کی سرگذشت اورایشیا ، یورپ افریق میں آئی مجدی چھاجا نا اور مید و برتر تعدن اکسس طرح ہیش کرنا یہ ناد سنخ برشر کا جیرت انگیز کارنامہ سے ۔

جس طَاقت وتکرین عربون کوپیدارگیا ۔ ادرا کموا پیضفنس پراعمّاد و بحرد سرکزا سسکھایا اوران میں جوش و دلولہ پیدا کیا وہ" اسسام" تحسا۔ اور یہ دنہبایک بدیدرسولگ \_ جس کا نام امی محد تھا \_ کے ذرید شروع مخبرا رسول اسلام نے فقع مکرے پہلے اس شہر مدید سے اسلام کا دار اسلطنت تھا \_ حد دنیا کے إد ثنا ہوں اور حکم افوں کو پیغیا اوران کو خوائے کی اورا سے رسول کی طرف دعوت دی ۔ ان پیغا موں کے بھیجنے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کو اسپنا ویرا دوا پنی رسالت پرکسس قود مجر دمس تھا ؟ اورآپ چاہتے تھے کہ لوگوں ہیں بھی ہیں اعتماد واطہنان پیدا ہوجائے اور آپ نے ان کو وہ طاقت بختی جس کے سبب ہے حوالت بن بغیر کسی دشوادی کے اکسس زمان ہے صفعت عالم پرمس آھا ہو گئے ۔

ہو بھی شخص مسلمان ہونا تھا اس کوسب سے پہلے برادری اور برابری
کا جام دیا جانا تھا اورانسس اسلامی برادری کی دعوت کا نتیجہ یہ بواکہ ۔۔ یہ
بات شحیفا رہے کواس زمانے کی مسیعیت کی تعلیم نبایت فاسدتھی اسیسے وقت
یس جب اسلام نے برادری کا بیام دیا تو ۔۔ نصرف بقوصفرات کے سلئے بلکہ
ان لوگوں کے سائے بھی جہاں مسلمان فارتح بن کرجاتے ستھے بہ مغروبیت ہی بوکمش شارت مواردی

ایرامی شخصیت کے ذریعے جن کے اس زمادی کا تنیس تعین زائگانا تھے اور ذیلے اہران تک رسائی تھی ، حسن نے (دنیاییں) نہ تو علمی و فنی تھیلا وا مذرش سے ہم و برداری کی تھی اور نہ دوسروں کے سرحیثہ معلومات سے ایک قطرہ حاصل کیا تھیا ۔ تاریخ بہت رکے اندر حیرت اگیز کولی وانقلاب کا لاایہ نہ صرف یہ کیام عادی وفطری نہیں ہے بکداس عظیم شخصییت ک

<sup>(-</sup> تاريخ جان رايك فظر - البت ينت بزر ج ١ ص ١١٧ - ٣٢٢

ما فون العادت طاقت پر ٹنا بر بین ہے ۔

آگرداخلی دہنموں نے حضور کو داخلی جنگوں میں بندائر دیا ہوتا تو آپ اس سے کہیں ہے اور عظیم طب قت کے ساتھ دوسری ملتوں کو دعوت دیتے . لیکن دشمنوں کے گوناگون حملے ، جنگیں آپ کو مہلت نہیں دیتی تھیں ۔ اس ملے آپ کے وقت کا بیشتر حصہ میں نا در مرک سات عرص کی گا

حوذۂ اسل کے دفاع میں گذرگیا ، آج چیدہ سوسال سے زیادہ مدت گذرجائے کے بعد بھی کا ننات پر آپ ک

ای چوده سوسال سے زیاد ، مدت لذرجائے ہے بعد بی کا شات پراپ ق کامیابی نمایاں ہے ۔ کتب خانے ، کتب جوانسانی سعادت کی ذمد داری ہوتی ہی ورسب معالفت آسمانی سے پُرہیں۔ آج بھی کڑوروں انسانوں کا ذان پر بڑسے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا ام نامی واسم گرامی جاری ہے ۔ تمام دنیا ہیں میناروں سے آپ کا امر دلوں کے گہرائی تک نفوذ کرجا لی گی ۔ اور دلوں کوروشنی بخشیں گی ۔ فعالف مالم نے قرآن میں اعلان کمیا ہے ؛ قرق فعنت الک ذیکو کا ک اور ہم نے تہارا فرکر (بھی) بلذکردیا ۔





رمون اسلام کے رسالت کے اشبات کے وہی طریقے بس جوہم پہلے بیان کرسچکے اور تمام وہی شرائط وعلامات جن کابرآسمانی رہبر کے اندر ہوا ضردری ہے۔ وسوگ اکرم کے اندر بھی ان کایا اجامان وری ہے۔

رسالت کے لئے ایسے میزو کا بواخروری ہے جواس بات کو آبت کرے اراس كا تعلق ما ورافے طبیعت سے ہادر رسالت سے اس كى ميدائى امكن بدے ـ معيزه ومكتاع بوابربان بي كرمس كراظها رك يعد مفاهين كى تمام بالمنطق دليلي ختم ہوماتی ہیں اور وہ اس ات کو بھی ابت کراہے کہ یہ شخص اپنے دعویٰ میں سیاہے یوں تو تمام انمیادا پن رسالت الہٰ کے انجام میں ایک ہی مقصد رکھتے تھے۔ بكراكب كم خصوصيات سي قطع نظر كرت بوسائه ديكيما جاسائي تواكى نوع تعلمات میں ہم سنبی نفیں ۔ البستہ موجودہ ضرورتوں کے پیش نظر خصوصیات زمانی کے لناظ سے ایسے ایسے طریقہ عمل کے مطابق ترتی و تکاس میں بیشرفت ہو آن تھی تحلينا نبياء كمخلف فتم كمعزات دييه جاسن كافلسفة وسمحه ين آ أسب ومير تحاكرسا بن ابنياء كدودان رسالت أوكون ك توج شابدات ادراً تکھوں سے دیکھ لینے برموقوف تھی ۔ادراس زمانہ کے کا بن وذبین لوگ عوام کے انکار رجو قیدوند لگانے تھے اس کا تیجہ بر موما تھا کر عوى انكار ایک محدود مرکز برجع رہنے تھے - ادر فداسے دوری کا سب سے بڑا سب

ین تھا۔ ادرت کرمبتر کے انحاد کا مات تھی ہی تھی۔

اسی سے آبین مقطہ المحراف کوآ ما جگاہ تیلئے قرار دیں۔ اوراسی طرح کی چیزوں مسامس ترین مقطہ المحراف کوآ ما جگاہ تیلئے قرار دیں۔ اوراسی طرح کی چیزوں سے ۔۔۔ بیٹنی جوعوام کی تطروں میں اسی طرح ہوشلاً معجزات ۔۔۔ ان لوگوں کے مقابلہ کے کا ہنوں اور قبرانوں کو آبیک جگہ محدود ہوجائے کے سبب دیستی اسس معالیٰ والی علّمت اورانی ایک جگہ محدود ہوجائے کے سبب دیستی اسس خراب کے کا ہنوں اور قبرانوں کو جوان ان ورحوں کو اپنے حال میں بھالت و مقرب کی تقابلہ اورانی اور اپنے اعجاز کی نمائش اور دین الہٰ کے واقع بینا نما صول کو بیش کر کے آ دمیوں کے سامنے دشدہ جالیت و مقابلہ کے دروان ہے موال دیں۔ اورانیا نوں کی تمام ابعادِ ذندگ اوران کے حالات کو خدا سے حوادیں۔ معروک کی تھی میں ایک گوشہ ہے۔

حنوراکم م بھی ایک ایسے معاشرہ میں آ ممان رمالت کے اپنے متنف کئے کئے سے معاشرہ میں آ ممان رمالت کے اپنے متنف کئے کئے سے حوامی افکار إا نشائے کام بیغ البسندیدہ وشیری اشعبار بڑھتے اوراد بی اینکار کے محد کے گرد گھوستے تھے ۔اورایسے ہی محد کے گرد گردش میں کاری کا ہونا جوزا مول مسال کا جزء تھا اور خالسانی زندگ کے جات بخش اجزا رسی تھا۔ (اسی چیز) نے خواسے لوگوں کو سلے توجہ بنا دیا تھا۔ اورا نکار میں جود و توقت کا سبب بن گیا تھا۔

ان مالات بیں پر وردگارِ عالم نے لینے دمول (ص) کو قرآن جیسے تھیا ہے مسلح کر کے بھیجا ،جواد بائے عصر سکے آناد سے مشابرتھا ، البنداس کی حضوصیت یہ تھی کر مخصر بہ فردتھا اورایسا حرشا کیز جوعہدہ بسشرسے خارج تھا ،

آیات ا بنی کی کشش وستیرین بایی نے قوم عرب کے دنوں کو احساس واداک

سے قرئر دیااور وہ نوگ اس امانت البی کی طب بہت گہرائی سے منوبہ ہو گئے۔ توم عوب جوئن بلاغت اوراس کے آثار ورموزے مکمن طرح آگا ہ تھی اس بات کوسمجھ عمیٰ کا قرآن کی بلاغت سنٹری طاقت سے باہر ہے اور پر اسمکن ہے کہ اس کوسن کر اور سعیان کوسمجھ کراسکی طب قت بلاغت سے شاخر نہ جواجل نے ۔ اور پہی وجہ ہے کہ نزول دی کے ساتھ ساتھ ہوگا وں کا کا تر بڑھتا گیا اور دین البی کی طرف میلان کی سب سے بڑی وجہ بہی تھی ۔

رسول اکرم (من) اگرفزان کے علا وہ کوئی اور مجزہ بیش کہنے قوعرب کی عاً زہنیت کی بنا پر وہ قابل توجہ نہ سؤنا اوراس میں شک وتردید کے داکستے کھل جائے میکن چؤکراس زمانہ کے عرب نمی سمنوری سے بخوبی آگا ہ تھے اور لفت وادب کے اس انڈہ اور قبر مالان بیان ان کے درمیاں موجود تھے۔ اس سئے وہ فرآن کی بلاعت خارق العادہ کی تردید کر ہی نہیں سیکتے تھے۔

دگرانبیاد کے معزات ان کے زمان کک محدود تھے بیاس بات کی دلیسل تھی کہ اکی شریعتیں نا باغیار اوروتتی تھیں ۔ میکن دسول اسلام (مس) کی نبوت تسسام جہان کے لئے تھی اور آپ کی شریعیت تمام شرائع میں مکمکن نزین شریعیت تھی اسسلئے آپکو وقتی معجزہ نہیں دیا جا سکما تھا۔ بلکہ جیسے آپ کا دین ابدی سے اسی طرح آپکا معجزہ بھی ابدی ہونا چاہئے۔

وائمی رسالت کے لئے وائمی معرز ہونا میلہ پئے ہو ہرزماز میں کارآ مد ہونا کہ جسس طرح گذرسے ہو سائے وائمی معرز ہونا میلہ بئے ہو ہرزماز میں کارآ مد ہونا کہ جسس طرح گذرسے ہو سائے لوگوں کے لئے عمل حجت تمام کرے ۔ کہونکہ جس معجزہ کی عمرکوناہ جو گیا ور بعد والی نسل کے سائے قابل رؤیت نہ ہوگا ۔ اسس سے مستقبل والوں کے سائے جہت نہیں بیٹن کیجا سسکتی اس لئے قرآن مجید کو برعنوان معجزہ ایدی ویا ڈارا ورضوا کا آخری کلام کے عنوان سعے

ببتر کاگا ۔

بیمیاسلام (ص) نے مقدماتی تدادکات کے مغیرصی دن سے پنے آئین کو بصودت مکت جہانی پیش فرمایا سیے کرجس کے تعود کا منطقہ نسلی اورجغرافیائی مرحدوں بیس محدود نہیں کیاجا سکٹنا ۔ اسی دن سے اس جاودانی سے ندکو اس بات کے انبات کے رہے بھی پریش کیا کرمیں پوری کا کیات کے لئے بنی بسیا کر مبعوث کیا گیا ہوں ۔ تاکہ یہ زندہ دیمل ہوکہ آپ کی بیٹت وجنبش انقلابی تا رہنے بعثت اور انبیاد کے جنبیش اسٹے افعالی کی آخری فصل سے ۔

اسی لئے بشت مول دص) کا معرد فاتم بعث کا معرد ہے۔ اور آن نے اپنے مخصوص لب اہم بی ہر مگر برنزول کے بت کے تخت شرائط کا اگری واقعات میان کونے کے تخت شرائط کا اگری واقعات میان کونے کے تخت شرائط کی شرح میں ۔ یازندگی گرگواگو مسائل کے بارسے میں بعدورت تشیل زندگی کے بالا ترمزات بجدئے بدایت بشرکی فیاطرام جاتے ہے لاڑی را بھائی کر دی گرجس کو افعات کی تعلیل و تجربے فرد میرا وران جاری واقعات کی تعلیل و تجربے فرد میرا وران جاری واقعات کی تعلیل و تجربے فرد میرا وران جاری واقعات کے مورد پر ترآن کی فقینا وت اورا سکا نقط تفلید میں ان تحولات کے مورد پر ترآن کی فقینا وت اورا سکا نقط تفلید میں دی ہے ان سے کلی اصول کا است تباط کیا جا سکتا ہے۔

اسلام فے جورد حال تحول اور از کی واجھا کی انعقاب پیش کیا ہے وہ ایک ایساراز ہے جورد حال تحول اور از کی واجھا کی انعقاب بیش کیا ہے وہ ایک ایساراز ہے میں کو قرآن کے ندر مجی فلسفہ کے علا وہ کہیں سے درک نہیں کیا جاسکا اگرچ سطی و جا ہی افراد کی نظر میں قرآن کا تحدور انفور انازل ہونا باعث نقص سمجھا جا آ ہے۔ لیکن اگر اریخی واقعات اور زمانہ کو پیش نظر رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کر سنج ہرم کی دعوت کی کا میا ہی میں شیادی طور سے اس کا وضل ہے

جسطرح طویل بیاری طویی علاج میابتی ہے اسی طرح جوعوا مل مترطرفید

سے انسان کوخائق ہستی تک بہو پختے سے دوکتے ہیں اوراس کی رشد و جندگیسے مانع ہوئے ہیں وہ بھی ایک ایسے فکری نظام اور بھرجا نداجما عی اصول کے تحاج ہوئے ہیں جولینے فکری خلوط کو ترتی دسے سکیں اورانسان کوایک معین مغتمد سے بینی انسان کوخود اینے سے بیگا عمی کی قید و بدسے آزاد کرا سیکے اورا کیک مغصد ہے کی طرف دہری کرسکیں ۔

ا وراس میورت کے علا وہ مسئلہ کا حل نا ممکن ہے اور صرف اسسالاً ہی ایک ایسا مکمل نظام ہے جوان تمام خصوصیات کا مامل ہے اور تمام حرود توں کا جواب دے مسکنے والاسیسے ۔

مسلمان توقرآن کے اعباز پرصرف دین عقیدہ رکھتے ہیں۔ مکین ال تفکسر واہی تحییق علی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیو کہ جہاں بین اور محقای علمی وقر بیتی اور فرد واجماع پر فقدت رہبری کے لحافظ سے قرآن حرت اگیر صرت کے عاصیت کھتا ہے اوراس میں ابھی بہت ذیادہ تحییق کی جاسسکتی ہے اور علمی تحقیق کی تواس ہیں صرودت سے زیادہ ضرودت ہے۔

سے آن مکتباسلام کی تحقیق دکد دکا دش کا اصلی منبع ہے ۔ اور ہر زما آ ادر ہر دوراور دنیا کے ہرگوٹ میں ایک ایسا کا مل و آزاد معاشرہ وجود میں لاسکتا ہے جس کے زیر ساید اضان کی تنام جھپی ہول طب قیش اور تمام استعدادا جا گر ہو سکتی ہیں اوران بسند راہوں کو کھول سکتا ہے جوا کیسا آیڈیں معاشرہ اور حکوت الہٰی والے معاشرہ کسی ہونجاتی ہیں ۔

قرآن کوازل ہوئے جودہ موسال سے زیادہ مدّت گزرگی اوراس مدّت میں انسان سے بہت سے تغیرات کو ایسے بیسجے حیوڑ دیا ہے ۔ اور دشد و تکاس کے مامل ملے کرکے آڈینٹش کے اسرار ودموذکو دسینع بیانہ پرحل کرچکا ہے۔ اسس کے باوج د سلسلا کارتخ میں ہر مگر اور پر زمانہ میں انسس کی احتیاج رہی ہے ،اوروہ ایٹ معرف رہاہے ۔

اسس معزه ( مشرآن ) نے اس وقت سے جب کر لوگوں کے اندیشہ و فکرکو کمال نہیں حاصل ہوا تھیا ۔ یقینی طورسے بیمٹراسام کی دسالت کو انہا کہ درجا کمال نہیں حاصل ہوا تھیا ۔ یقینی طورسے بیمٹراسام کی دسالت کو درجا کمال پر فائز سمعتی ہے اسی طرح برعوان معجزہ مستقرات کی اور بھوں ت زور دربی کے فاتم الرسل ( من کی مقافیت کو ثابت کرسکتا ہے ۔ اور صرف یہی تہیں بکا ان ان معلومات کے حد کمال پر ہو پنجنے اور فکر کے از وافی کی وست تہیں بکا ان ان معلومات کے حد کمال پر ہو پنجنے اور فکر کے از وافی کی وست مزید جمارے لئے بیات ممکن بنادی ہے کرگذشتہ لوگوں کے ارسے میں مزید استفادہ کرسکس ۔

اگر قرآن فقط کمی ایک معین حدثہ زمان یا محدود مکان کے بارے میں اپن توم مرکوز رکھ آفوایٹی اعجازی خصوصیت کے باوجود زمائٹ مستقبل کے باسے پیں پیشروی نہیں کرسکتا تھا۔ قرآن کے جادوائی ہونے کا دانہ ہی یہ ہے کر زمانہ کے روزا فزوں ترقی یا دختہ حوادث کے بارے میں معنوی جائیت کخٹ فوامین صاور کے بیں اور تمام حوادث کا اصلی منبے ہی ہے ۔

تاریخ گواہ ہے کہ حضور سرور کا کنات کا ظہوراوراً ہے کا عمل معاشرہ کے درمیان مرحلا تعت کر د تعقل کر بہونٹی جانے کا بشارت دہندہ اورا شان کے ادادہ کو بسط واست تقلال و توسعہ دینے والا تھا ۔ باین سخی کوا نسان رشدا ندیٹ ہرکے مرحسلہ میں تحقیق کے سلسلامیں دیکھیتے کے بجائے تورکر سے کی منزل میں گامزن ہوا ہے اور فطری حوادث میں دقت نظرا در گہرائی ت کرکے بجائے سادہ اندیش کو اختیار کرتا سے اکر فیرطبعی حوادث اور خارق عادت استیادیں انبیار کے سابقین کے دسالت کی طرح مع زہ کے سامنے سرگوں ہوکر واقعی ایمان لانے کی صرورت نہ ہو۔

بکہ والنش و تفکر وہ حب کی طرف قرآن بٹ رکومسلسل وعوت وے راہے مغرواسلام کے رسالت آسمانی کا اعجازے یہ کیو کہ صرف حسی معجزہ پر ہی وار مدار آخری رسالت کے رسالت کے منافی کا اعجازے یہ کیونکہ صرف حسی معجزہ بر ہی وار مدار آخری رسالت کے مزاج کے منافی سیصا ور میون آزاد بہنش ور شرخ و سیسے میں نہیں کھا آ ۔ اسی سے برور گار عالم لے بزاروں سال پہلے سے تدریجی طور پر سیسے میں نہیں کواس آخری جا بیت کے سائے آمادہ کرنا شروع کر دیا تھا ۔

صترآن تحقیق وجسبجوکا ٹرداسی وقت مل سکتاہے جب محقق کا ذہن پہلے کی تصویرا وردیشگی عفیدہ سے خالی ہو ۔ کیو کمر پہلے ہی سے قرآن کریم سے عصبیت رکھنا اورایٹ فیصلہ پہلے ہی سے رکھنا مرف مود و تحرکا سبیب ہواہے اور بیات ایس ہے کہ ہرمضعت مزاج محقق کواس سے بچناچا جیلے ۔

3

یات نمسلّات سے ہے کو آن مقلمندوں کی کی کمیٹی کے افکار کا نتیجہ
نیں سے داور یہ اممکن ہے کہ جب مقلائے دہر کا مجوعہ ایسی چیز نہیں چیش کرسکتا
توصرف ایک آدمی محسوسے دنیا میں کسی کے سامنے زانو کے ادب نہد ذکیا "
تن تنا جوجزیرہ الورب چیسے مہت ترین معاشرہ میں پیدا ہوا ہوا درا ہے زمانہ
میں کہ جب عروں کو علم وقع سفہ سے کوئی مگاہ نہیں تھا ، نا سکو پہیش کر سکتا
ہے اور زکہیں سے افتیاس کرسکتا ہے ۔

قرآن نے بشرکی لمبندی کے ایئے جونظام بیٹن کیا ہے ،اگراس میں غورکیا جائے اور سابق نظاموں وفوائین سے ان کا مقابد کیا جائے توروز دکھشن کیطرح بہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ یہ قرآن نرتوان سابق نظاموں سے احتباس شدہ ت وہ ہے اور زان سے مشابہ سے بلکہ یہ بالکل نیا نظام ہے اور یہ انسیانی معاشرہ میں انقلاب لاسف والا اور معاسف دہ کوعدل واقصاف کے پایوں پر فائم کرنے والا اور محروم وستمزدہ لوگوں کومساوات وآزادی دلانے والاسیے ۔

مشرآن نے سابق امتوں اور پہلے کے انبیاد کے مالات اوران کی زندگی کے دافعات کو تعفیل سے بیان کیا ہے۔

قرآن نے جو تقسے بیان کئے ہیں اور جن حوادث کا ذکر کیا ہے وہ بیثال وانعیت کے ماسل ہیں ۔ برنظریں دور ونزد کی شارہ سکے ماتھ حقیقت کے تارو بودکو ہم دیکھنے ہیں۔

قرآنی خکایات کا نوریت وا نجیل سے سنے برداری کا امکان مکمل طرح سے
منتفی ہے ، کیؤکد سرگذشت انبیاء کے بیان میں نقش فرآن مثبت قالب میں
ہے ۔ قرآن خود اصلاح تغییر دید تیاہیے ۔ پینمبروں کے قصوں میں جرائیں
امنا سب بیں یا فطرت و قوجید و عقل کے خلاف بیں یاا صلی مذہبی بیشش کے
متعنا دہیں اکو مذف کردیتا ہے ۔ حالا کراگر سنے برداری ہوتی تو یہ بات ممکن
متین تھی کیو کر سنے برداری نقسلید واقتباس کا نام ہے جرمنی جنبہ رکھتاہے
میں تھی کیو کر سنے برداری نقسلید واقتباس کا نام ہے جرمنی جنبہ رکھتاہے
میں سلم میں

اسطرح اظبار نظر کرتے ہیں : مغرق ممالک ہیں ہودی . عیسائی . لانڈ ہب بینرکسی دہیں کے سب کے سب اس میتنا ہیں ہودی . عیسائی ۔ لانڈ ہب کی تعلیم دہیں کی تعلیم کرسکے کھھا یا تکھوایا ہے ۔ اور پہی لوگ کہتے ہیں : قرآن نقسص ، دیتی اس نے عہدیم کے تعسیم کوا بتدا سے کھاسے ۔۔۔۔۔۔ یا عشرامن ایسا ہی ہے کوئ کہدے جن ب جیسی (ع) ایسے معاصر بن کوعہد تقدیم سے دانسا ہی ہے کوئ کہدے جن ب جیسی (ع) ایسے معاصر بن کوعہد تقدیم سے دانسات ہے کہ موعظہ فرمائے شعا در اس سے لوگوں کواپنا فرنفیۃ بنا ہا تھا۔۔

لیں جناب عینی (ع) پرجس طرح اعتراض غلط ہے اس طرح محد (ص) پرجسی غلطہ ہے۔
انجیل متی ہوری عہد قدیم سے ماخو ذہبے اسکے اوجود کون مضرب ہوری سکتہ ہے
کاس بنا پر خلاکا دمول م بورنے کی صفت صفت صفت عیں سے مسلب ہوگئی ؟
اسی طرح عہد بنی تقسیعی و قرآئی قسیعی میں دیگر موضوعات میں مشاہبہ خصو المحاجم و چیزیں دینی آوری سے دسول کوم میں میں ارسی سے دسول کوم کی دسالت سلیب بنیں ہوجائی ) کمتنی عمید مغرب بات ہے کومغرب ممالک اللے الے صفرت عیسی پراخران ہیں کرنے کا می شعب عرب خراب مالک اللے اللے صفرت عیسی پراخران ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں کو گوئی کرانچیل میں شروع سے کوں کرنے ہیں کرنے ہیں کو گوئی ہیں اس کے محد (ص) ہونوان وحی اعتراض کرنے ہیں اور کھیتے ہیں کر رہے دکران چیزوں کومحد (ص) ہونوان وحی متعارف کرانے ہیں النظام جھوئے ہیں ا

لکن کوئیان سے پوچھے کردایوں کے تعدیم اکو جو چنری یا دکرائی تعیس انکھوالی تقیمی اوم تدم نے ان کولینے قرآن میں ذکر کیا ہے تو آخر وہ کیا ہیں کا ورکہاں ہیں ؟ یہ انکل می بیر شیا دائیں ہیں۔

ب میں بیلے بیا ور یہ بی ہیں ۔ بھلا کی کو کرمکن ہے کرچودہ موسال بیلے جودا تعاقبات نظرے ان میں جواشقبا بات تھے ان اشتیا بات کو دور کرکے اوران سمیج واقعاش وجنگ در گل کو مبادا آج کا ترتی یافتہ علم است کر حکیا ہے ایک شخص (اتمی) بیان کرے اورائی نشانہ کا کرے ؟ قرآن مجید نے داشان خلفت کو کتاب تعدیں کے قصے سے الکل بالگ بیان کیا ہے۔ کہنا فٹر اتماہ کو حقیقت کا مثلاثی انسان قرآن کیلئے جوا کی کا ب جس کر باب رسالت بھی اعجاز پیغمبر کا مظری ہے وہی الہٰ کے منبع کے علادہ کسی اور چرکا قائل نہیں ہوسکہ، اسی وجہ سے قرآن ایک ابدی ، روشن اورگہامجزو بن کرخداکی طرف سے آیا ۔ گاکہ اسسانی تعیدات وقوا نین زمانہ کی رفتا پر تی کا ساتھ دسے سکیں ، اس لئے ان دستوراً اورفرایین کوافافا وجہات کے اعجازی قالب میں ڈوحال کرفا ہر کیا ۔ اوراسطرح کینے۔ ترز دشون اورائکی سکاروں کا جراب دینے اور تفام وین کی حفاظت سے ادادہ اللی متعلق ہوا احکام الہٰی کے قالبوں کو اِنداری و ثبات بخش کر دشموں کے افغول کو اس میں تغیر و تبدیل و تحریب سے میٹ سکے سائے قطع کردیا اور تعلیب اتب الہٰی و قوائین حف دا زمانہ کے ساتھ مستقر کردیا ۔

مسترآن کالیک اعجاز اسس ببلوسے بھی ہے کہ اس نے انسان زندگی میں ایک جہانی الفت لاپ اورعفلیم تمدن پرداکردیا ۔

اسنام کی شناخت ہی ۔ کمت قابل توجہ ہے کا سے ایک جنگی، پاگذہ ، علم سے عودم ملت کو جواسیے تبیادں کے اتحاد سے بھی بلے جرتھی اسکوایک جہانی ملت بنادیا ۔ اس طرح وسین ومعنوی ابعاد کے ساتھا یک ایسے تمدن کی بنیاد رکھی جس بنیادیا ۔ اس طرح وسین ومعنوی ابعاد کے ساتھا یک ایسے تمدن کی بنیاد رکھی جس بنی ذات سکے علادہ کسی سے مددنہیں جا ہی ۔ بلکواس کے برخلاف دنیا سکے انتقابات اورنسل وقوم وطبقات اجتماعی کی جیاد پر بین المللی قانون سازی ، آزادی فاکرودائش ۔ بحریم علم ہے سادی چیزی قرآن واسلای نظام کی مرجون منت ہیں سان تماک چیزوں سے قرآن سے استفادہ کہا ہے قرآن سے استفادہ نہیں کیا ۔

بکرحلراً وروں نے جباسلای سرزمینوں پر جملے کئے اوراپی فوجی برتری کی بنیاد پر مسلمانوں پر خالب آگئے ۔ تو بچائے اس کے کروہ مسلمانوں کواپت ہم خربب بٹلتے اسلام کی معنوی قوت سے متنا ٹڑمو کرمغلوب ملّت کا مذہب قبول کریا بین مسلمان ہوگئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اورملتوں کی ادبیج میں کہیں نہیں ملی کہ قالیہ

## قم في مغلوب قوم كم مذبب كوقبول كرايابوير صرحنا سلام كى بى تصوصيت ب.





قرآن مجیدعسر بی زان میں \_\_\_ ہودنیا کی مالدار بن زان ہے اوراشحکا ترکیب اور لغوی وسعت واسانی کے لماظ سے مکمل گرمایہ ہے \_\_ جا ہلیت کے تار کمیڑنی دور میں برق جہدہ بن کر تازل ہوا - لیکن اپنی خصوصیت اور مختصر مجلم میں ہوج بڑے عظیم مطالب بیان کردینے کی صلاحیت کے احتیار سے بولی جانے والی برق زبان سے دورکی بھی مشاہرت نہیں دکھتا ۔

نزول ِقرآن کے وقت عرب کاشعری دنٹری سسرمایہ ادرا کی نظرت ولمبیدت ادج کمال پرتھی بشعاد وضلباء کے تخلیقات چرت گیز میڈا بیت کے ساتھ لوگوں کو مترج کر لیتے سقھے اور متیاز ترین اجتماعات میں صرف ادبیات ہی کو متیاز طبقوں ہیں وج امتیاز سمجھا حالاتھا۔

ان مالات پی سند پیغیراسام (ص) (قرآن) انہیں حروث وکھات سے مرکب تھی جو پہلے ہی سے لوگوں کے دمترس چی ستھے ۔ یہ قرآن ۲۳ سال کی مدّت ہیں حسب خردرت اسائے خاص مازل ہوارا اور قدم بہ قدم دمول اکرم (ص) ادراصحاب کرام کو بلندمقاصد کی طرف متوج کرا را۔

متراً ن کے انعاظ وعبادات نہایت موڈوں ، کلمات کی ترکیب بہت ہی دل اگیز اوراسی کے ساتھ اسپنے دامن میں دقیق معالی کا ممدّد ہے ہوئے ہے ان انعاظ کو ان معانی کے ساتھ جمع کردنیا بھی ایک جامثیا ڈسٹا وراعجازِ قرآن کے مطابر میں ایک خلبرہے۔ زول قرآن کے بعد عرب ایک ایسے نے و تازہ کلام سے آشا ہوئے ہونہ شرقف نظر کین اسکی جذابیت و ہم آ بنگی شعرے نیادہ تھی اوراس کا بیان تڑسے زیادہ دلنشین تھا۔ اس کا عالم بر تھی اکر سیسنے والا مجذوب دمنقلب ہوجا آتھا اورمعنا بیم کی برتری بسٹیوالی اسلوب بسیمائے فلا ہری اور محقد لقطوں میں عمالی مقہوم یہ ایس بایس ہیں جرقرآن کو دو سرے قگوں کے کلام سے بنیادی طورسے آگ کردیتی ہیں۔

صرّاً نسب وگون کومحکم دمعنبوط قانین، دوش منطق ، دین کا داسسته ، ایجی زندگی برکرسانه کا داسسته دکھایا اور اربخ کے بینظیر شجاعت کی طرف ان کے ادادوں کرا گے بڑھایا اور طسالوں دشکروں نے جوخ افات کا خرمن اکٹھا کر بیا تھا اس کوچلاکرفاکسترکردا۔

قرآن نے تکرکا وہ داستہ کھولا ہو حقیقت تک منتھی ہو آہے اوراسس
نے کہا وہ داستہ یہ ہے کہ خاہشات، تعصب، جگہوبانہ طریقہ سے الگ ہوکر
سوچا مبائے یہ اور حمی دن سے دسول اسلام (من، نے کی پہنے شروع
کی اسی دن سے وگوں کو واقع بیٹی کی فرق دعوت دی۔ عبرت بین آنکھوں بشنوا
کا وق ،اندیشند و داستہ بو بقل کوالیان لانے کیلئے محاطب کیا ،عرف وعادت ک
کا وق ،اندیشند و داستہ براٹ مینی جگہو طبیعت کومائی برصلے کیا ،اوراس بات
کا کوشش کی کرشرک آلود مقائداور لجاجت آ بیز تعصیب پر زیادہ احرار نہ کی ۔ اوراس
کی کوشش کی کرشرک آلود مقائداور لجاجت آ بیز تعصیب پر زیادہ احرار نہ کی ۔ اوراس
کی کوشش کی کرشرک آلود مقائداور لجاجت آ بیز تعصیب پر زیادہ احرار نہ کی ۔ اوراس
کی کوشش کی کرشرک آلود مقائداور کی جاستہ بیز تعصیب پر زیادہ احرار نہ کی ۔ اوراس
کی کوشش کی کرشرک آلود مقائداور کی اور عدہ بیا تھا جب تک اسکو و قانہ بین کردیا۔ سکون و
صورت بر نہیں جھے۔

قرآن کی میاذبیت کا حالم یہ تھا کہ بہت سے مشرکین کسی بھی طرح قرآن کو تعنولی خوٹ سے نہیں سیفتے ستھے کرمبادا اس کا نفوذ کلین وجرت انگیز کشش دلوں کو منحر نہ کرنے اور دہ نہچا ہے ہوئے ہم اس کی طرف کھینج جالیں ۔ کیونکر قرآن کی الٹیر سے وہ لوگ بخوبی آگا ہے تھے ۔

مور خین تحریر کرتے ہیں : شدّت علاقہ وکشش اور لوگوں کے اندرو لی خواہش قرآن سیننے کیلئے اس درجہ تھی کہ کفار قریش کے کچولوگ راقوں کو پوشیدہ ہو کر رسول (من) کے گھر چھپ جایا کرنے سقے اور سفیدہ سحری کے نوداد ہوئے ہی وہاں سے نکل جائے تھے اور اس کا مقصد صرف آننا تھا کہ رسول منداکی ذبائ پر جاری ہونے والی آیات کو مسنیں اور پر صورت منع تدومر تبدد اتع ہوئی ۔ (۱)

المجم المعتبر السنة المنظ المتدارة المتدارة المتحدد المتعاطور مريده والمحال المتعبر المسلة المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعلق المتعالم المتعلق المتعلق

سب سے زیادہ تعجبہ الی بات یہ ہے کہ خود پینمبرانسانا کا کلام قرآن سے می طرح بھی مشباہت نہیں رکھت تھا ۔ اور یہ سب سے بڑی دیں ہے کر قرآن کا منبع افکار بیمبرکے علاوہ ہے۔

قرآن نصرف محررسالت کے لوگوں کو بی چیلیج نبیں کی تھا بلکر پوری

دنیا کوا در برزمان کے برشخص کوچین کی تھا کہ میز جواب مکن ہوتولاڈ! اور پجرا کیے عا) اعلان پوری کا شنات کے سائے (قیامت تک کے لئے) کیا ؛ اگر تمام جن وائس مجتمع ہوکرا سس قرآن کا جواب لا آجا ہیں تو نہیں لاسکتے جاسے وہ سب ایکدو سرے کے مدد گارین جائیں ۔(۱)

المسس کے بدچیننج کی زان کو بدل کر دوسری طرح اعلان کیا : کیایہ لوگ خیبال کرتے ہیں کریے قرآن مباری طرف سے نہیں ہے بلکہ اسے دمول تم نے میرمی طرف جھوٹی نسبت دی ہے ؟ توان سے کہدیجئے کہ تم لوگ حرف دس مودوں کا جواب لے آواور خذا کے علاوہ جس سے بھی جا ہواس سلسلے میں مدد مجی سلے سیکے ہو (۲)

اس کے بعد نیسرے مرتبہ مزیدا علان کیا: اے نوگوہم نے اپنے بندسے ہر جو کمآب نازل کاسپے اگراس کے آسمانی ہولئے میں تم کو ٹنگ ہے تو (صرف) ایک (ی) مورہ کا جواب لاڈ ۔ (۳)

حالا کرلوگ جانے ہیں بعض مچوسے مورے تو چذمخص حجلوں سے زبادہ نہیں ہیں۔ اود قرآن سفان کو ہوشیا دکر کے یہ تبادیا کہ یہ لوگ ایک چھوسے سے سورہ کا حواب نہیں لاسکتے تو پورے قرآن کا کیا لائیں سکے ؟ اور یہ اِت بھی قابل توجہ کر کہ پیغیراکرم (مس) سنے لوگوں کے درمیان چالیس سال زندگی بسیر کی لیکن وزوکمی اوبی مقابلہ میں شرکت فرمائی اور زفنون سنموری کے کھا طسسے اپنی قوم پر کو اُل لیساز حیثیت پراکی اس کے باوجود ایک اوبی سرمایہ کے فدیعہ اُن لوگوں کو چھیسلانج کیا اور ایک بارنہیں بلک کئی بار ، لیکن یہ لوگ جواب زلامسے کے۔

3

یاب منظر بھی ملحوظ خاطر سے کر درائ نے پہلنے اس قوم کو کیا کہ حب قرم کے مدرب بر قرآن نے کے سرم ابوں ، اس کی جان و مال ، آیلن کہن ، آبار واحداد کے مذرب برقرآن نے استاز ردست حلاکیا تھا کہ اس قوم کی اجما عی حیثیت خطرے میں برقر گئی تھی ای صورت میں اگر فت رائ کا جواب عربوں سے ممکن ہو آتو وہ لوگ فن فصاحت کے اساتذہ سے مدد ہے کر میں تھی \_\_\_\_\_ اساتذہ سے مدد ہے کر \_\_\_ جن کی تعدا داس زمانہ میں کم نبین تھی \_\_\_\_ اساتذہ سے مدد ہے کر \_\_ جن کی تعدا داس زمانہ میں کم نبین تھی \_\_\_\_ قرآن کا جواب لائے ۔ اس کے را بین کو توڑ دیتے قرآن کا جواب لائے ۔ اس کے را بین کو توڑ دیتے ادر تاریخ کے صفحات میں زندہ ما دید بن جائے۔ لیکن ایسانہ کرنا یہ د لیسی ہے در آن انسانی کا میں نبین ہے ۔

ایک بات اور بھی ہے کسی اسلوب وطریقہ کی پابندی و مدادمت \_\_\_\_\_
خواہ وہ کوئی بھی زبان ہو \_\_\_ انسان کواسی طرح کی تقریر وتخریر کے بنوز پر قادر
بنادیتی ہے \_\_\_\_ گرقرآن میں ید دستور بھی وم توڈ دیتاہے آپ چاہے جنتی ترین
ومعاومت کری قرآن آئیوں کا بنوز نہیں بہش کرسیکتے ، اور بیات مود اسس
صیعت سے پر دہ اُٹھادی سے کہ مسترآن کی تقلید و نوز سازی تعلیم و تمرین سے
باہر کی جیز ہے ۔ اور تاریخ قرآن جسے بھی یہ نہیں تبایا کہ قرآن کے اس چیلنج کو کسی نے
باہر کی جیز ہے ۔ اور تاریخ قرآن جسی کوئی آئمائی کئی میں کرسکی ہے ۔ انتہا ہے
توڑا ہے اور نہ بی تاریخ قرآن جسی کوئی آئمائی کئی میں کرسکی ہے ۔ انتہا ہے
کہ چیز ہیراسلام (من) کے خطبوں میں بھی اسلوب و بلا غنت کے اعتبار سے قرآن
سے کوئی مث ایت نہیں ہے ۔

اودیوفلسری بات ہے کوشمن الماقتیں ، مخالف ضحا، و بلغا راگرت آن کا جواب لاسکتے تواتن جنگیں ، نقصانات (جانی ومالی دونوں) سختیاں ، تزک دلحن کی صعوبتیں کہجی برداشت نہ کرنے بکدا سطرح سے کامیابی حاصل کین بہت ہی آسان بات تھی ۔ اوران تمام مصائب سے بیچ جائے ۔ بیکن جاب زلاکواپی تمام طباقتوں کو تما بدیں بہیش کردیا مگر نتیج کیا ہوا کوششیں دائیگان ہوگئیں ۔ توانا ٹیاں اقوانوں سے بدل گئی اورسب کھیے کر لینے کے بعد زتوقرآن میں ایک غلطی ٹسکال سیکے اورز بیان قرآن ہیں کوئ کوٹائ نابت کرایے نے اور تھک بار کوا عرّات کر لے پر مجود ہوئے کہ یہ کلام انسان اندیش ومیان سے بالا ترہے ۔

قرآئی آئیس آزاد فکر بننجاع نوگوں کے دلوں میں آئی جلوائر بیا کرتی تھیں کرحب کی شال نہیں ہے ۔ لیکن جابل اور تم دونسنکر کے حامل افراد جن کی زندگی گذاب نادانی میں بسر بوتی تھی ہی توگ مشد پر مخالف تھے اور حقیقت اعجاز کے چہرہ پر پردہ ڈالینے کے سائے قرآن کی طرف جا دو دسمرکی نسبت دسیتے تھے ادر سمرسے تقصود سوائے آیات البلی کے سائدا ٹر وافو ذاور ما فوق العادت صذب دکشش کے علاوہ کھے تھی نہیں تھا ۔

بولوگ نے نے سے سلمان ہوتے تھے ان کا زار پہنچا ، ان کا تحقیر کرنا ،
ان کا مذاق اُر انا ایک تسم کی اِلغ تقلی کی بات سمحی جاتی تھی لوگوں کی دنگر ہے
پر بہرے بٹھا دسے گئے تھے ۔ اور بچکا نہ اتوں سے مقا بوکر نے پر تیار کروہ لیے
گئے تھے ، مثل کچھ لوگوں کی ڈیول پر بھی کر جب تک دسول خدا (م) آیات اہلی
کی تلاوت کریں اس وقت تک وہ لوگ الی بجائے رہیں ، سیسٹی بجائے رہیں
شور دعل کرتے رہیں ، تاکہ لوگ آیات اہلی کو من کراس کے گرویدہ نہ ہوجائیں ۔
مسرداران قریش کا طریقہ اوراس طریقہ پراصار یہ تباتا ہے کرحتی وباطل
کے درمیان مبارزہ کس منزل تک پہنچا ہوا تھا ۔

مشرآن سے بھی اس کی تقدیق کی ہے چیٹا منچ ارت دسیے : منٹرک کہتے ہیں آیا سے قرآن کو دسنو ( بکر) اسس کے درمیان ٹؤد وعل کیا کرورت پراس طرح تم توگ کا میاب ہوجاؤ۔ دسورہ نصفت آیت ۷)

بکن جراً وقبراً توگوں کے داجل مشکری کے قطع کردیت میں بطریقہ فیادہ دیریا
نہیں ثابت ہوا۔ اس مینے جب ہمروا کواہ کی بڑیاں ٹوٹس تو لوگ ہوق دیوق اسلا ) قبول
کرنے کے ۔ بلکہ کچو سرداران قراب ہے جوآئی جا بلیت سے بہت وادہ دلیس
رکھتے تھے کے درمول تو تھی اور دیول اکرم (س) نماز میں بہب آبتوں کی قاوت کرستے
سے زیادہ دور نہ ہوتی تھی اور دیول اکرم (س) نماز میں بہب آبتوں کی قاوت کرستے
سے زیادہ دور نہ ہوتی ہوسش ساکر ہے تھے ، یات خوداس چیز کی دہل ہے کہ قرآن
فری کرش کوئی علی افر سے قرآن کے اس جیانی کا جواب نہیں چیش کرسکے ۔
مختصر پر کرش کوئی علی افر سے قرآن کے اس جیانی کا جواب نہیں چیش کرسکے ۔

عربوں کی یہ عامری توطلون اسلام کے وقت کی ہے کرجب بڑے بڑے فصیح و بلنخ اس کی تقلید کرسے سے عامرزہ گئے تھے۔

اورآن میک بندرهوی صدی کا آغاز بوچکار اورات رآن کا جینی اب بھی ہے میکن کوئی جواب بہت ہے۔ روزا فرد ن علی ترتی نے عارے ماسے آن کا جائے ہی ہے فکر کوئی جواب بہت ہے۔ روزا فرد ن علی ترتی نے عارے ماسے آن دا فقیات فکر کھول دیے ہیں اس نے اسکے سہار سے ہماد داکہ بلا غیر قرآن وا قابل تعلید شنا منا میں میں مشا اللی اور غیر تما ہمار از من میں مشا اللی اور غیر تما ہمار از من میں مشا اللی اور غیر تما ہمار از من میں مشا اللی کھلا ہوا جا دوائی می مور است اور آن ایک کھلا ہوا جا دوائی می مشا اس میں آن جی ساری دنیا سے جینے بین کی کرکہ دیا ہے :

اگر قرآن کے آ مان ہونے میں تم کو تک ہے توایک (ہی) مورہ کے انداس کا جواب لاؤ۔ (سورہ میڑہ آیت ۲۲) کیاانسان میں بہطسافت ہے کہ قرآن سکے ایک ہی مورہ سکے مانندجواب دسے کر مسئنگراسلام کونتے کر لے اور نبوت ہیٹمبر (ص)کوبالحل قرار دیدسے ؟ زماد گذشتند میں بھی اور موجودہ دورمیں بھی ماہرین زبان واد بیات عرب سکے درمیسان شدید دشمن اسسلام موجود شخصا ور میں اگران لوگوں سکے لئے ممکن ہوتا کہ قرآن کا مشیل لامسیکتے ہوستے تو بلاکس تاکس کے بیا پساا قدام کرڈا لئے ۔

اسلام نے لینے مقابد کے ملے خود ہی ایک سادہ ساما سنہ بیش کردیاہے تو پیرمسنگرین نوت دودکارا سنہ کیوں اختیا دکرنے ہیں ؟ اور بیآ سائر بن راستہ کیوں اختیار نہیں کرنے ؟ ظاہر سے اس کی وجاس کے سوا اور کیا ہوسکتی ہے کہ یہ ترآن توددکناراس سکے ایک چھوسکے سے سورہ کا بھی جاب لانے پر فاور نہیں ہیں ۔ انگرنزی والسنٹ نے کہتا ہے :

صریب کراگرخود قرآن کے حردٹ کوآ ہیں میں ملابھی دیں تواس سے بہتر ترتیب ممکن نہیں ہے ، بس حرف سی سے بہترصورت یہ ہے کران حروث کو پہر انہیں کی جگر پر دکھا جائے ۔

تاریخ کی دوشنی میں \_ اگرچہ اسکو زمانگزر کیا ہے \_ پیغیراسٹ اومیا کی جونصوصیات پیشس کی گئی ہیں اور تمام مورخین کا حبس پراتفاق ہے وہ بیہ کرآپ ایک ایسی قوم کے درمیان سے مبعوث بور نے ہیں جس نے درس پڑھا تھا اور ڈکٹاب واستیاد سے کو گ آشنا کی رکھتی تھی اور ز تکھشاجا تی تھی اور خود قرآن نے اس موضوع کو اس معامشرہ کے درمیان بطور عراحت بھی اعلان کیا جو تمام مراص بزنرگ میں آپ کے رساتھ درسے ۔ چنا بچوارشاد ہو اسے :

تم الس سے پہلے ذکاب پڑھتے سکھے اور نہاسے باتھ کھو کھے اکرتے تھے (سورہ منکوت: آیت عم) اوراس استسے کی رسالت کا مذاک طرف سے بڑا آیات

کیاگیہ۔

ادریا ہمکن سی ابت ہے کہ کوئی شخص اپنے دشمنوں کے درمیان حقیقت سکے خلاف بیان دسے اور کیے کرمیں اُتمی ہوں میں نے درس نہیں پڑھا ہے اور کوئی شخص اعتراص ذکرے ۔

ویسے عومی طورسے وہ زمانہ تعلیم و تعلّم سے دور و بریگانے تھا اس زمانہ ہی دی کا دھود ہی بین تھا کہ کوئی صاصل کرا ۔ اورا گرچند لوگ تکھنا پڑھنا جائے ہتھے تو ان کو انگلیوں پر شمار کی جاسکتا تھا ۔ مورضین میں سے کسی لے بھی ایک ایس جگر کی مثانہ ہی بیلے ایک سطر پڑھا ہو ایکھا ہو ۔ کی مثانہ ہی بیلے ایک سطر پڑھا ہو ایکھا ہو ۔ یہ بات تعمیب خیر ہے کہ ایک ایسا انسان جس تے کسی سے درس نرپڑھا ہو ایکھا ہو ۔ بہت میں بات تعمیب خیر ہے کہ ایک ایسا انسان جس تے کسی سے درس نرپڑھا ہو اور میں ایکھا ہو ہو ا

آپ گیابتدائے پینبری اور میدان کاریخ میں قدم رکھنے سے بشریت نے ترقی کے ایک کارہ مرحویس قدم رکھا اورآپ سنے برق دفیاری کے ساتھ اپن قوم کو دنیا نے دانش وکتابت میں داخل کردیا - اورترقی کی وہ بنیادر کھی جس سے وب کا بہما ندہ معاشرہ ایک بزرگ تدن کے لئے آمادہ ہوگیا - اورمرف چند قرنوں کے بعد بی عظیم ترین مجامع علمی ، اور بزرگ ترین وانشمندان جستجو کستدہ دنیا کے سامنے پیش کردیا ۔

Ð

دنیا کے غیرسلم علمار و دانش دحفات نے اسلام کے سلسلہ میں جو تظربات اورا پنے فیصلے دسیاری ان سے قرآن کی گہرائی اورا عجازے ہم اور زیادہ آشنا ہوتے بیں جانا نچہ کونسستان ورڈیل گیورگیو جانا کہ وہ شخص ای تھا لیکن فسترآن کی بہلی آیات جواس پر نازل ہوئیں اس

مين على و على تعليم وتعلم كابي ذكر ب يكونى إيساقانون وآيمن نبي مل كاكتب یں استدا ہی ہے دانش ومودت کے لئے اس درج محضوص توجہ دی گئی ہو ۔اگر محد اک دانشند بوستے تو فارحسدا میں تردل فرآن کا مسئلہ است تعجب خیزنہ ہواجشا كاس وقت بواكرآب اى منظ كيزكروانشمند قدر دانش كوجاناب - ليكن وه أتى تى كى استاد كے ياس نبيں كئے تھے۔ يں مسلما نوں كومبارك إد دينا ہوں کرابٹ اے دیں میں کسب معرفت کی اس قدرا ہمیت بال گئے ہے (۱) نایل دینورسٹی کے اشادای کاب مواكثر والكيري تحرم كرتے ہيں ، اسسام كي آ ممان كتاب عجاز آميز ہے اس كي تعليد نہيں كيجا سكتي ادبات عرب میں اس کا اسلوب وطریقرا چھوا ہے ۔ آدمی کے روح میں ارجانے والی انیرانس کی امتیاز ورزی کی وجہ سے ہے ، بھلا یہ کیسے مکن ہے کہ یک ب مخد کا كارنامه موجيكه ووفودالك اخوانده عرب تصريح السوكآب كحاند دانش كحاسيع تبخين موجود بين جوبزركمزين فلسنيو اورسیاستداروں کے بوش سے بلنہ بین ادراس لئے بم یہ کہتے ہیں کرقران تو ایک بت رفع لکھے آدی کا بھی کام نبی ہے - (۱)

یودس ورث امیت ومسلمانی " پیس تخریر کرناسیے پیس پڑسے کمال جوات سکے ساتھ ایمان رکھتا ہوں کر ایک دن عابی بڑین فلسفہ و دانش اشانی اودصادق ترین اصول مسیمیت اس ات کاکا ہی دیں سگے اورا بیان لائیں گے کر قرآن انڈ کی کستاب سے اور محقوام، الکیسکے رمول ہیں ۔

و حقد پیغیری کا زنواید شناخت می ۵۰ س - بیشرفت مربع اسلاک می ۲۹

جی بان ، درسن اخارده اور سکت ندیده دسول خدا کی طرف سے سنخب کیا گیا اورفت آن جیسی کتاب الیا اس کتاب نے اس بھی آدریخ کے اندل کھوں دسائے اور کتا ہیں موجود کر دیں کرنٹ خانہ بناد ہے کہ کتابوں کا ڈھیر نگا دیا اور فلسفہ ، حقوق تربیتی تعلیام اور مکری نظیام ، آٹیدیا توجی اورمبانی واصول ومعارف توگوں کے حوالہ کر دیا۔

اسلام کا طنوع ایک ایسے معاشرہ بی ہواج والنش و تدن کو جا تتے نہتھے پورے مدینہ کے اندرصرف کیارہ آء می لکھنا پڑھنا جائے تھے اور قریش بھیے شاخ درشاخ بزرگ قبیلہ کے اندرج مکرا وداخرات مکریں چھائے تھے ۔ مرٹ سنترہ با مواد آ دمی موجود تھے ۔

قرآئی تعلیم جوبہی می آبات میں علم و قلم کا تذکرہ کرتی ہے۔ اس نے اسس سلسلہ میں عظیم اختساب بیوا کر دیا ۔ اسام کے دوسے علم کا حاصل کرنا ایک فرمینہ قرار دیاگیا ۔ اور یہی نہیں بلکہ وانشمندوں اور تکھنے والوں کی دوشنا کی کواسالا کے ختیبہ وہ کے خون سے برز مشرار دیا ۔

تعلیمات قرآن کے طینل میں اور علوم و معارف قرآنی کی تؤجیہ کے سلسلہ میں ہے شمار علیا، طل ہر ہوسئے، بسلے شمار کا بس تکھی گئیں ، مشلعت علمی رشتوں نے قرآن سے مایہ حاصل کیا اوراسلامی معنکریں کے ذریعہ تما کہ دنیا میں وہ چیزیں نشر ہوگئیں اور دنیا نور حشرآن اوراسلومی معاشرہ کے طینل میں دوکشن ہوگئی۔





نملت زادیہ سے قرآن کا ہمیت کی تختیق کی ضرورت ہے شلا ایک زادیرالفاظ دزیبائی مبری ہے کہ اس کا اسلوب نہ توشعر ہے اور نہ شرے نا سسس ہیں شعری حضوصیت ہے کہ تخیل دسالغذا غراق آمیز ہوا در نسمولی نٹر ہے ۔ کیؤ کہ معنوی و دوحالی میذہ کے ساتھ ایک ایسا محضوص تناسب ہے کہ جوشنص بھی قرآن کی ذبان سے واقعت ہوا مس کا بے بناہ شائر ہوا صروری ہے ۔

اب رہا مسلمری وعلی داور تواگر چرمت آن کا مفصد علمی تحقیقات اود تطام مستی میں ہونے دالے توادث وا موداد دتمام طبیعی مرکات جوایک مخصوص نظام کے ما سخت جاری ہوئے میں ان کی خصوصیات اودان کے اثرات کی نشانہ ہم نہیں کے ما سخت جاری ہوئے میں ان کی خصوصیات اودان کے اثرات کی نشانہ ہم نہیں کر اور جرسال اور خرسال کی تحقیق کریگا اور تحقیق دصیتو کے اسس مشم کے موضوعات سے مرتبط میں ان کی تحقیق کریگا اور تحقیق دصیتو کے مختلف و مشکلات کو حل کرے گا گرد کہ علمی تحقیقات کے تجرب کی طباقت ان فرق و زدگی کہ درسائی حاصل کرے گا ۔ کود کہ علمی تحقیقات کے تجرب کی طباقت و فرق و زندگی کہ درسائی حاصل کرسائی سے اور وہ اپنے افکار کے زیرسایہ دائشی و مفرق و زندگی کہ درسائی حاصل کرسائے آگے قدم بڑھا سکتا ہے ۔ اودان سب باتری سے جزیں ہیں ۔ پراپنی مسلمل تا میں وصد انسان کو اسطرح تربیت دینا ہے کہ وہ اپنے وظیفہ کو وہ اپنے وظیفہ کو وہ اپنے وظیفہ کو وہ اپنے وظیفہ کو

بهجان کر روحانی بدندیون کی طرف مانی موادراس کی تکامل آفرن وکت اپنی تما) خصوصات سكيسا تحد بلندوا دزنتمندانسان كديبيائش عي تقويت كاسبب بو فترآن جابتا ہے کا سان کی برفاظ سے اصلاح ہوجا ہے اور لچرو ہوج معیداد حودماز محالیت نے ایار کھے ہی ان سے دور ہوجا ئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیرو نے زا کندہ و سخت کوسٹن کی ترمت و تدارک کرے کہ المس خطِ مسيرين قرآن دوح اضان كو گذافت كركے ايك دومرے قالب یں ڈھال دینا ہے اوراس نئ ترکیب کو گراں قدر ویرعتوی بادیا ہے۔ السن مال مين مشرآن بشركوا صل دركاسا تعامل وادراك دواقع بين كى طرف دعوت دينا ہے اكرانس كوانزيشد وتعليم وتعلم كے داستريك كئے. قرآن کی استدانی آیات میں قلم درانش اندوزی ومطالعا فطریت\_ جوخود معرفت کے لھا قتور سانع بن سے ایک متبع ہے \_\_ کی بہت ہی تغطیم وتوسی کی کئی ہے ، اور الہامات قرآئی کی روشنی بیں اوراسلام ک منصنت علمی میں ، ما درائے طبیعت کے سرحدوں تک کی عمیق شناخت بنے ایک يرجوسش ودا نشمندمنت كوبيداكي ادراسلام كايبي تفاريدايك عظيم تحول تضاجس نے دیگرانقت لابات کے استے کھول دیئے۔

3

علاً مدا قتبال لابوري فراسق بين:

ظہور وولادت اِسلام گویا ظہور و ولادت عمل برانی و استقرائی ہے۔ قرآن کے اندعم وتجرب کی طرف وائمی توجہ اور دین میں کی طبیعت و ماریخ کی طرف ہے عنوان شابع معرفت بشری اہمیت دنیا یہ سبختم دورۂ رسیالت کی شانیاں ہیں۔ اِطلی تجربہ تنہا ایک مونت بشہری کا منبع سبے اور یہ بداول آئن مرفت کے۔۔۔! طلی تجربہ تنہا ایک مونت بشہری کا منبع سبے اور یہ بداول آئن مرفت کے

دومر جشم ادر بهی بین ایک اریخ دومرا عالم طبیعت ادر اگران دونوں سرچشموسیس كادسش كى جائے توروح السام بېترى صورت سے دامنى برجانيكى إدا) برنسم کی کوشش اور عقل وراث باشانیت کابزرگی کونسلیم کرتے ہوئے الاسش علمي أزادي فكراوردرث وعلوم طبيعي اسى راه وروش كا مديون ب- -وترآن مجد بزرگ تربتی مقصد بیان کرنے رکے ساتھ منشأ موتع وخرورت کے عاط سے مختلف طریقوں سے بشری معارف بھی سان کرتا ہے ۔اوراس نے جان بمستى كح جن المسوار كواية الدرمنعكس كياسيه الأكو الوزمان تزول قرآن كم اطن عات كامحصول كهاميا مكتاسيرا وردان كونقها دف كاسعول سجعاما مكتاب كونكر معادث قرآن بشرى معلومات كروسيع دار مرك تقابليس زاده درفشان طربعت سے متحلی ہی حسن کے انعکاس کو مخلف علی میدانوں میں دیکھاجا سکتے ہے۔ عصرحا منرس انسان لا كعول ان مقارن ودا نتمند ول كي تحققات كاوارث بے کے جینوں نے بڑی کد و کا وش سے علمی مبانی کو دریا فت کیا ہے اور ذہنی تحنیق وابتكار كے ذربيدان كو حاصل كيا ہے اور برى زحمتوں كے ساتحداس أربستى تك دستياني كاراسته كحولاس

نیکن نزول قرآن کا زماز ہے وائنی وجا ہلیت کے دورسے مشہورہے کی وفت افکارِ ابکار دعلی جامیت کاکوئی وجود نہیں تھا اور کس بھی فرد بشرسکے لئے راز بائے ہستی کا شناخت کریٹا کا مکن تھا۔

مگرفت آن ہے اس دورس بھی اس رازسے پردہ اٹھایا ہے البیزیس جگرمرا پسسندیدہ ومطلوب ہے وہاں تفریخ کے ساتھ اسراد آفرینٹش کو بیان کیا ہے۔ ا دجبان پرانس زماز کے نوگوں کے رہے درک ِ فقائق ہمیدہ و دشوار تھے اکٹوا تا دو اورکشا یوں میں بیان کیا ہے آک جب بشتہ کی دانش وخرد دمش دو کمال کی منزل تک پھانچے اوراسرارطبیعت تود و حجل کی منزل کمپ ہو پینے تو یہ مسائل قابلِ اوراک برجائیں۔

I

اسلامی محقیق قرآن کی زوت معنوی کے دست کے بیش نظر تجیق و مبتجو الدیشہ و نظر کر نے رہیتے ہیں کو کو قرآن میں اتنا ونگر کے زیرے یہ برروزئی نئی باتوں کا انحشات کرتے رہیتے ہیں کو کو قرآن میں اتنا عناسٹر معنوی ہے کہ تھی باپر ہر گرز ہر کر بیعیتی نہیں آنا کو ایس عظیم و یے پایان سبع فکرانی الی کے استعداد و سرمایہ سے وابستہ ہو۔ اگر مجرائے علی طبیعی کیوجہ سے کمل صورت عملی ہو تب تو ہمکن ہوسکتا ہے کہ خور اس زمانہ میں یاآ گندہ کسی دنمانہ کی کھا و نسار داس کے مشابہ پراقدام کرسکے ۔ لیکن اگر خارج از مجرائے جیسی نادر طعم سے شعبی کرسے اور قوانین و موازین طبیعی جاب درہم وہر ہم ہوجا کیں واں پر عمل اوگ عاجر دیا توان رہتے ہیں۔

وندآن کا مسئلہ کچھاسی طرح کا ہے کہ وہاں تمام اصول ومواذین سے دم توڑ دسیم ہیں ۔ اور پر یوری کمآب با لکلیہ خرق عادت ہے ۔

یں پہیے وقن کرچیا کہ حقائق علی کی طرف قرآن کا اشارہ مبنوان سائل فری اور مطرمة زمانی ہوا ہے اسسلنے شکوہ مند وبڑدگ مقصد تک پہنچنے کے ایمئے اسکو ایک ٹی کہ پ کی حیثیت سے حسبس میں صرف علی مسائل پیشیں کئے جائے ہیں بہیں ایکھنا چاہیئے ۔

قرآن کے اندرکچر دازیائے ہستی ، انسان ، زمین ، آسمان ، گھاس (دغیرہ) کلطن اٹ درکیا گیا ہے میکن اس سے برنیال کریٹ کاس کا مقصد علوم طبیعی پیٹ رکنا درائس سے منعلق ابہاسات کو دورکرا ہے یہ اِلنک سے بنیادی اِت ہے بکہ قرآن کا مقسداس سلسلہ بہر صرف اتباہے کران حقائق کو بیان کردیا جائے جو جیات معنوی اور دفعت وارتعت اوا نسان سے وابستنگی رکھتے ہیں اورانسان کی سعادت بخش زندگی تک پیونجائے ہیں ۔

اس کے علاوہ مسترآن علی حقائق کواس طرح بیان کر کہ ہے جو ہردنمائیسکے علمی اصفلہ احات کے قالب میں ڈھل سکیں وہ کسی عضومی فن کے اصطلاح کواست عالی نہیں کرتا ۔ کیز کہ علمی حقائق اور موجودات پر حاکم فوامین دائمی ہیں وہ ابتدا سے ہیں اورایڈ کک رہیں گے۔ لیکن علمی اصطلاحات کا ہرزماز میں منتخبر ہوجا یا صکن سے اور سنے مت الب میں ڈھل جانا ممکن ہے اسس لیئے قرآن کسی مخصوص فن کے اصطلاح کواست عال نہیں کرتا ۔

جانیآ فریمشن سکےسلیسلے میں فرآن ان مقائن سے بحث کراسے جوافق جس میں برفاد نہیں دہنے مرف علی وسائل اور مخسوص آگا ہی کے دریدا نسان ان امورکے ا دراک پرقا در ہوسک سے ۔

57

واکٹر مورسی بوکای مغربی دانشد تحریر کرتے ہے۔
اہم اوراصل چیزیہ ہے کر قرآن جربابر لوگوں کو تربت والنش کی طرف وعوث دینا
ہے وہ فطری حوادث کے سلسلہ میں متعدد تطربات برمشتمل ہے یو تعضیل بھی
ہیں اور علم جدید سے مکمل طور پر موانق بھی جیں ۔ حالا کر دین پہودی اور عیسائی میں
جواصول دین وحی مشدہ ہیں ان میں ان تظربات کا معادل موجود نہیں ہے \_\_اور قرآن
کے نظربات محضوص طور پراست دا ہی ہے بہت گہرے اور موجب تعجب میں ، کیونکہ ہو
کے نظربات محضوص طور پراست دا ہی ہے بہت گہرے اور موجب تعجب میں ، کیونکہ ہو

کرمے انہا منٹوٹ موصوعات کے سلسلے میں اس قدر کاریات میں سکے جاکمل طوسے والنشس حدید کے تجربوں سے بھاکہ کاری ۔

م کویرانا پڑے گاکوت آن شناس کے مفروز عمین زبان شناس کے مفروز عمین زبان شناس کے معلومات ہرگز کا فی نہیں ہیں بلکرزبان شناس کے علاوہ بہت ہی شوع عملمی اطباد عات کا حاصل ہونا مجمی صروری ہے۔ اوراس قسم کے تحقیق چندوانشس سے مربوط ہے۔ بلکیاس کوخودا کی قسم کا انسانیکلومڈ ما ہونا جا اسلے۔

تدریکی الاحظ کے وقت مسترآن بیں جومطالب پیش کئے گئے ہی انہیں خا آبات کے معنی کے اوراک کے لئے مختلف علی شاخت کی ضرورت ہے اس کا آمراؤ آپکوخود ہوجہ انسکا۔

اس کے باوجود قرآن کوئی ایس کتاب بنیں ہے کہ جس کا مقصد صرف جسندان تواین کا آبات ہوجو کا گنات پر ماکم ہیں ، بلکہ فرآن بنیادی طورسے ایک دینی دہت رکھنا ہے ۔ مفصوصاً پرور دگار عالم کی قدرتِ مطلعہ کا جہاں جہاں ذکر ہے اسس میں انسانون کو کاربائے آفرینٹ میں تفکر کے سلے دعوت دی گئی ہے ۔

یہ دعوت کرتمام اِن نمود بائے فطرت میں جواسا کی دسترس میں جی اشارہ کے ساتھ دی گئی ہے باخل و ندعالم کی طرف سے وہ بیان شدہ قوائین جوساز مان جہان پر حکومت کرستے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ان تھر کیات کی بنا پر ایک صفہ قرآن کا سمجن ایسان ہے لیکن دوسرے حقہ کا سمجھ ابنیر ضروری علمی شناخت کی ہم اِی کے ناممکن ہے۔

ابک ایسا شخص جی سنے شروع ہی سے دوس نرپڑھا ہواس کے سنے کو کمر ممکن سب کا لیک ایس کا کتاب بیش کرد سے جرتمام ادریات عرب پر برتر ہوئے کے علادہ اس میں علی حقائق بھی موجود ہوں۔ ادر ایسے حقائق کہ اس زمانہ کے انسان کے لئے ان کا تصورتک ممکن نہ ہو ۔ اور پھرا سطرے بیان کرنا کہ اس میں ذرہ برابراشیا وخلانہ ہو ( ایسامکن بی بنیں ہے تا بنوشد خوالے بخشدہ ۔ مترجم ) یہ بناکہ جرشخص سانچی صدی عیسوی میں زندہ ہواس کے لئے یہ مکن ہے کر اپن طرف سے اِلکل متعناد مومنوعات پرفتران کے اندرایک ایسا آئیڈیا پیش کردے جواس زمازی چیز نہ ہو بلک صدیوں بعد جو حقائی تابت ہونگے ا ن کے عین مطابق ہر بری نظری کمی بشر کی ایسی کوئی تقریر قرآن کے اندر ہرگز بھی نہیں ہے ( د) میری نظری کمی بشیر کے بعض مسائی کو ہم بطور نشودہ بیان کر رہے جی آکہ پڑھنے والوں کواس بات کا اخارہ ہوسکے ۔ اند ترآن کی ایمیت معلوم ہوسکے ۔

## COP

منظور تمسی کی بیدائش کے سلسلی مشہور ترین نظری مفروص (الإلاس) ہے جب کو مبدکے مفتین سنے رد کیا ہے بینی اس کے بعض نظرات کورد کیا ہے منظور تمسی کے بیدائیٹ کے سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں ۔ لیکن ان کوات کی اصل پیدائش گاز تمدیم" کے نؤدہ سے ہونا اور پر کرتمام آسمان وزیین ایک نظعہ اور مقسل تھے اس کے بعدان میں جدائی ہوئی ہے یہ بات دنیا نے امروز کے تمام علی حلقوں میں مسلم ہے ۔ صدیوں میں کے اور جبان بی اس علی نظری کوعوان نیایا تھا اور جبان براسمانی

٤ - توريت النجيل ، قرآن ، علم من ١٩٨٠ ، ١٤٢٠ ادم١ ١٤٩٠

ك منعت كى كينيت بيان كراب وبالدارث وبواب :

اس کے بعد خدادند عالم نے آنمانوں (کرات) کو بدا کیا حالا کروہ اس وقت دھوٹیں کے ماند تھے یود)

دوسری جگارتاد ہوتا ہے:

کیاکٹ ادیہ بیں سو پینے کر آنمان وزین باہم متعل تخفے ادرا یک دوسرے سے پیکے ہوئے سقے ادرہم نے ان کو مداکیا ادریانی سے ہرزندہ موجود کو پرداکیا ، بھر سلوک مدایر کموں ایمان نہیں لانے ۔ (۲)

ژرژ گامون مشودام کی دانشند کھتا ہے:

سب ہی جانے ہیں کہ موری گا زہائے قابل آلکہ سے بیا ہوا ہے اور
اس موری سے گا نہ کے ایک حصہ کواپنے سے اہر پھینک ویا جس کے توشے سے
سیادوں کا وجود ہوا۔ لیکن یہ جلّ ہوا تو وہ کس طرح موجو دہوا ؟ اور کمن می
سیادوں کا وجود ہوا۔ لیکن یہ جلّ ہوا تو وہ کس طرح موجو دہوا ؟ اور کمن می
سیادوں کو تحسی سے فراہم کیا ؟ یہ وہ سوالات ہیں ہو کوہ ماہ بلکہ منظور ا مشمسی سکے ہرسیادہ سکے سلنے جارے سامنے آتے ہیں اور یہی پایااصلی عسالم کی تھیودیوں (جہاں شناس) کو تشکیل دسیتے ہیں اور یہ وہ معلی ہیں جنوں نے علمائے ہینت کو صدیوں کر لیے ہیں مشغول رکھاہے۔ درم)

بمينز JEANS المرزى والنمند لكعقاب :

اربوں سال پہلے ایک ستارہ مور جے کے قربیب سے بوکر گزراجس کی وجہ سے ایک مذمحیب سیابوا اورمورج سے سیکریٹ کی طرح بہت لیبا

ار مورهٔ فصلت آیت ۱۱- سورهٔ انبیاد آیت ۲۹ سرسرگزشت مین میس

ایک مادّہ جدا ہوابچروہ مادّہ منقِسم ہوگیا جوحسہ وٹا تھا اس سے بڑے بڑے میادے پیدا ہوئے اورجوحسہ اریک تھا اس سے چھوٹے چھوسٹے سیارے پیدا جوئے ۔(۱)

پہلی والی آیت میں آہمانوں کی پیدائش کے سلسلہ میں قرآن نے ان کے سیداً کو(دھواں) بینی گازسے سبت دی ہے۔ اس سے اس کی گہرائ کا اندازہ کیا جاسکت ہے۔ تمام علماء اس بات پر شغق ہیں کر سدیم ایک ایسا گاز ہے جو سواد آئن سے مخلوط ہوتا ہے اور لفظ گاز ، گاز اور آئن دونوں کو شامل ہوتا ہے اور سے بہتر علی تعبیر حواس موقع پر کیجا سسکتی ہے وہ لفظ وُخان (وھواں) ہی ہے س

جس زمانی قرآن بازل ہواہے اس وقت بشرکی سطح دائش وا فرکارہت ہی پیت تھی اس وقت یہ سلوچیش کرنا کہ ایک عظیم جسم (سورج) سے سیارا کا جدا ہوا اور بھران کاآپس میں اید دسرے سے جدا ہوجا نا اور نظرت کے اس غیم دازے پردہ آٹھا نا کیا ترآن کے آسمانی ہونے کی دلیل نہیں ہے ؟ ان راز وں کا بیان کرنا اور فلکی محققین کی تحقیقات سے اس کا موافق ہونا \_\_\_\_ جبکدان داندوں سے بردہ ہٹے ہوئے زیادہ مذت نہیں گذری \_\_\_ کیا اس بات کے اثبات کے سلے کا تی نہیں ہے کہ اس کا بیان کرسے والا بحستی کے تمام حمائی واسرار سے واقع ہے؟ ڈاکٹر ہوکائی علم و کئیک کی دنیا کا ماہر صریحی طور سے عترا کرتے ہوئے کہتا ہے :

١- كجم بي ليكوب ص ٨٣

قدیمترن زمانہ ہے \_\_\_ جس کے بارے میں علم حدید اظہار عقیدہ کی المیت ر کھنا ہے \_ یہ تظریم وجود ہے کہ کا نیات ایک گا ڈیکے جم سے سے فاری سے پیدا ہون ہے۔ اس کا زکا اصلی جزیا ٹیڈروجن اور باقی ہلیوم ہے (۱) اس كي بعديه إول متعدد كلاون بس ابعاد واجرام قابل الاصطدك ساتف تعسيم بوكيا. اس کی نشان بیسبے کہ وہ بخومی جو فیز کیپ دان \_\_\_ فیزیک وہ علم سیرجوعرت جسم طبیعی کے بارے میں بحث کرنا ہے۔ ۔ بوتے ہی وہ ان کوایک الماد ے کے کرموطیار جم خواشید کے باراندازہ کرتے ہیں ۔ جبم گا ڈ کے یا کواے چوتھوڑی دیربید کھکشاؤں کو تولید کرتے ہیں ۔ ان کی عفلت وا بمبیت کا اندازہ با شدہ ارقام سے کیا جا سکتا ہے ۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہیسا كرمورة سجدم كرآيات و" ا الايس بيان كيا كيا بي باراكم أسال اور ای طرح زین کی کوین کے لئے دومرسط مزودی ستھے ۔ وانس نے ہم کو يه سكھايا ہے ؛ جِنا بِخ محصٰ من باب الشال خدشيد كى تكون اوداس كى فرع زمين الواكريش تطر ركليس قرية عليكا كراكم سحابي كے واسط سے سلام حلد اسكى تفكيك ب ا دراگر دقت تظریے دیکھامائے تربی دومات سے جس کوترا ک بے صریحی طورسے بیان کیا ہے کہ دھوئیں نے ابتدا ایک قسم کے الصاق کواس کے بعد ایک قسم کے انفكاك كومنم دياست -

اس (دھوٹیں) کے وجود کی تقدیق ہیں جس کر قرآن ابتلائی مرحد یو کئیل دہندہ کا کنات کہستاہے اور علم جدید کی بنا پر جس کو ہلا سحاب کہا جا آ ہے کوئی مغارت نہیں ہے بلکہ تناسب وارتباط وانطیاف برقرار ہے۔

<sup>1-</sup> بلیوم ایک تم کا گاز سے میں کے بارے میں تحقیق ہوا کہ سے کروہ نظائے خوشیدیں ہے۔ تائیم

آفریمشش کا نمات کے سلسلہ بیں جس کوجود عدسوں ال پہلے قرآن سے بیان کیا ہے ۔ ممکن نہیں ہے کہ اسکوکسی ا نسان کا کرنٹمہ انا جائے (۱) یک پر خوائے قدوس کا بیان کردہ ہے ۔

 $\odot$ 

## COD

اس طرح مبنولہ دیگر مسائل کے ایک علمی دقیق مسئلہ وسعت کا ثنات کا ہے جوآخری صدی تک بٹر کے سنٹے مجول تھا ۔ لیکن قرآن نے اس حینتت کو اس طرح بیان کیا ہے :

جمنے آسمانوں کواپٹی قدرت و توانا فی سے پیدا کیا ہے اوران کو بہیشہ وسعت وحمسترش دسیتے ہیں ۔ ۲۰ )

اس آیت میں بھیتی طور سے کا گنات کی وسعت ، بادنوں ، کہکٹنا ڈن کا تکرہ آیا ہے حالا کو کشف وسعت کا گنات کی آریخ سوسال سے زیادہ پرانی نہیں ہے مغربی وانٹمند لینکلن بازشمت مکھیاہیے :

دفتہ دفتہ علائے ہیئت اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کر بہت دور کی کہکٹ اُمن جو تجومی و در بینوں سے بھی بہت آخر میں دکھائی دیتی ہیں ان کے انررا یک منظم قسم کی حرکت ہوجود ہے ۔ اور یہ دوروالی کہکٹ ایس بطاہر تطارًا شمسی سے اور ایکدوسر سے بھی دور ہوں ہی ہیں ۔

و\_تدريت ، الجيل، قرآن وعلم من ٢٠٩ -٢٠٧ ٢٠٠ ١- سررُ ولريات آيت ٢٩

ان کیکشاوں میں جوزد کرئے ہیں دہ بھی ہم سے یا پنج سونودی سال کے قاصلے پر ہیں ۔ برمب بہت ہی آرام سے قرت حافظ ہر سے ما تحت محقور اتفاوت رکھتی ہیں اور ممکن ہے کہ بر منظم حرکات انخاو کا ختات میں کچھٹا تیر بھی رکھتی ہوں بیس کا نمات مکون و تعداد ل کی حالت میں نہیں ہے ۔ بلکہ صابن کے بیلے یا اد کمنگی کی طرح برمی ہور ہی سہے ۔

اور چونکہ یہ کنبکٹا ٹین مسلسل ایکد درسے سے اور بہرسے بھی دور ہوتی جارہی ہیں اس لیلے فرض کیا جاسکتا ہے کا س پوڑھی دنیا کی ڈندگی ہیں کسی زمانہ میں سب ایکد دسرے کے ساتھ جمع ہونگی اور ایک تودہ سوڑانی کی تھیل کرتی ہوں گی۔ دد)

یحی تکھاہے:

جاں عر کائنات حالت انبے اط میں ہے۔ ہم جس طرف بھی تظرکرتے ہیں کھھے ہیں کر کہا تھا ایس ایک درسرے سے دور ہوتی جارہی ہیں ۔ اُن کے درمیان کا فاصلیم وقت بڑھا جارہ ہے اور دور ترین والی کہا تا اُس تذہرین سرعت کے ساتھ ہم سے دور ہورہی ہیں ۔ شلا صفل کہا تا اُن کا عبا لم یہ ہے کہ جتنی دیر میں آپ ایک جملہ پڑھیں گے اتنی دیر میں وہ زمین سے دولا کھ میں اور دور ہو چکی ہوگی۔ ایک جملہ پڑھیں گے اتنی دیر میں وہ زمین سے دولا کھ میں اور دور ہو چکی ہوگی۔ جائے اور کہا کہ اُن اس کے کمڑھے ہوں کو فوراً ہی بہت جلد دور ہوجائیں کے حالے اور کہا کا شام کی تھیلوری اسی مفروضہ پر قائم ہے ۔ در حقیقت انتجار عظیم کی تھیلوری اسی مفروضہ پر قائم ہے ۔ ایس تھیودی کے صاب سے لیک زمان ایسا تھا کہ جب تمام مادہ ہوجہ ای

۱۔ جیان وآیٹ کھائن من ۱۱۱

اکھا ہوگیا تھا ادراس سے ایک بہت ہی مزائم ہم موہود ہوگیا تھا ۔ ایک معدن تھا ہو مضایس ایک ایسے ہم سے متعلق تھا ہو سورج سے سیکڑوں گن بڑا تھا ایجرایسا ہم تھا ہو ویسٹنے کے لئے تیارتھا ۔ اس وقت دس بیلیون سال پیلے ایک چکا ہو خد کردیت تھا ہو ویسٹنے کے لئے تیارتھا ۔ اس وقت دس بیلیون سال پیلے ایک چکا ہو خد کردیت والی صورت میں وہ پیسٹ گیا اوراس عظیم تورہ کے پیٹنے کی وصب نفشا میں ایک ماد منت ہوگیا ۔ جاب تک گازا در چکا ہو خدکر دینے والی صدت ، اور کہکٹ اوُن کی صورت میں کا مُنات کے احد بڑی سرعت کے ساتھ صالت انہیا طیس دور ہور ہا ہے (د) میں کا مُنات کے احد بڑی سرعت کے ساتھ صالت انہیا طیس دور ہور ہا ہے (د) میں سرعت کے ساتھ صالت انہیا طیس دور ہور ہا ہے (د) میں سرتی کی طرف متو و کر رہا ہے ۔ اور یا و دالہ ابہے کہ صفت پر دردگا رکی نشانیاں بیجیدگی کی طرف متو و کر رہا ہے ۔ اور یا دوالہ ابہے کہ صفت پر دردگا رکی نشانیاں اور قدرت اورالی الیکی بڑا مان الدئے بقیر دہ نہیں سرتی اوراس کے اقداد کے ساتھ اور قدرت اورالی الیکی بڑا مان الدئے بقیر دہ نہیں سرتی ۔ اورالی کے اقداد کے ساتھ سرنگوں ہوئے بیٹر نہیں رہ سکتا ۔ اوراس کے اقداد کے ساتھ سرنگوں ہوئے بیٹر نہیں رہ سکتا ۔ اوراس کے اقداد کے ساتھ سرنگوں ہوئے بیٹر نہیں در سکتا ۔ اورالی میں ہے :

یقیناً ذمین و آنمان کی پیدائی ، شب دروزکی آمدورفت عمکندوں کے لئے روش دلائل ہیں۔ جونوگ برحالت میں خداکو یادکر نے بیں ادر ممیٹ زمین و آنمان کی خلفت کی طرف متوجہ بوکر کہتے ہیں : پروردگارا اس پرشکوہ و بدلال دستسگاہ کو تونے بے کارنبیں پریدا کیا تو پاک و منزہ ہے۔ بم کواپنے لطف وکرم کے طغیل عذاب دوزرخ سے نجات دسے - ۲۰)



اس ملسلہ میں کہ کمائی کوات اپنے مدارِ خاص میں مخرکے گئے ہیں قرآن کا تہ سسے :

مدائے آسمانی کروں کو انکہ کھے ستونوں پر بندگیا اسکے بعد عرش پر غالب آیا اور چاندوسورٹ کو تمبارا آئ بایان جوسے برایک ایک مدت تک پی گردش کو جاری رکھتے ہیں۔ حسدا جان بہت کے اس کی تبدیر کرا ہے اول بی نسایتوں کی تمہارے لئے تسٹرزگ کرا ہے ، بوسکتا ہے کردوز قیاست اور لقائے آبائی پرییشن پیدا کرو۔ (۱) پرسپ جانے ہیں کہ ٹوٹن (جو دنیا کی ایک معروف شخصیت ہے ، پرسپ جانے ہیں کہ ٹوٹن کے باسے میں نہیں جانیا تھا۔ اگر پر مختلف علوم کے سلسلہ ہیں لوگ کھیتے ہیں ، نیوٹن نے بیات ابت اس کردی کو اجسام کا زمین پرگرنا ، چاند ، مورج ، مرت تری کا درسیلہوں کی حرکات سب کے کردی کو اجسام کا زمین پرگرنا ، چاند ، مورج ، مرت تری کا درسیلہوں کی حرکات سب کے میں ایک ہی تا نون کے تابع ہیں بعنی قرت جاذبہ عموم کے اس کے میں بین قرت جاذبہ عموم کے اس کے میں بین قرت جاذبہ عموم کے اس کے میں بین قرت جاذبہ عموم ک

یوش بن مشکل سائل سے دو جارتھا ان بیں ایک مسئلہ یہ تھا کہ توت جاذبہ ایک جسم کروی کے دسیلہ سے تھا کہ توت جاذبہ ایک جسم کروی کے دسیلہ سے عمل بیں آئی ہے سادر وہ بہا ہے کہ اس کے تمام جسم کو مرکز کرہ یو گڑا ہوا فرمن کریں۔ اور حیب تک یہ بات ثابت نہ ہوجکہ نے قوت جاذبہ تو کہ اسلام یہ متعاشد بر مبنی رہے گئا ۔ 13) البام و مکا شعذ بر مبنی رہے گئا ۔ 13)

آدیروالی آیت میں گرات آسمان کا فضا میں قرار پکڑنا اور وہ گردش جوان کے سوار میں ہوتی ہے اسکی منبت نا مرئی ستو ہون کی طرف دی گئی ہے۔ بیان دیکھے ستون جوکرات کوشکرادُ اودگرسے سے دو کہتے ہیں کیا یہ قوت ِجاذبُ عُوی کے علادہ کچھ اور ہیں ؟ کرمِن کو مغولے آنمانی کراٹ کے لئے مقرد کیا ہے ؟

قرآن اس متیفت علی سکے ہونچا نے میں ایسی تبیراستعال کرآ سے جربزمات کے اشان کے للے قابل ادراک ہے ۔

امام بسشتم (ع) نے اپنے اصحاب میں سے ایک سے فرمایا ، کیا خلانے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ستونوں کے ماتھ بھندکیاجن کوتم نہیں دیکو سیکتے ؟ اس نے کہاجی إں ایسا ہی ہے ۔ اس پرامام ن کانے اضافہ فرمایا : اس کا ملعب یہ بواکرستون ہیں نگرد کھائی نہیں دسیتے ۔ (۱)

Ø

## (CO)

مادی حفرات کا نظریہ جوان ان کے فیا اور نابودی پر بین ہے تر آن اسکو باطل کرنے ہوئے کا نثات کی حرکت تکائی کی دضاحت کرتے ہوئے دیائی ہے :

آیا یہ سکوین فراز آ ہمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس طرح محکم بنیاد پراس کو ت آئم کیا ہے اور ستاروں ہے دکس طرح ) آرا سند کیا ہے کہ جس میں کسی تھم کا خلل ہیں ہے کیا ہم کا نبات کی تخلیق اول ہے عامز ہو گئے تھے ؟ ( آ اکر دوبارہ تخلیق ہے تنگی صری کرین) جکہ تو دیداوگ ( مسئکرین ) ہروقت آفرینش کی نئی پوشش میں ہیں دم ) معموس کرین) جکہ تو دیداوگ ( مسئکرین ) ہروقت آفرینش کی نئی پوشش میں ہیں دم ) بعنی جواؤگ کا نبات کو اپنی کو آ ہ بینی اور شک تظری کی بنا پر حالت توقف و سکون ،

یں خیال کرتے ہیں وہ صریحی اشتباہ میں ہیں ملک خود وہ لوگ اور یہ کا ثنات مسلمل مرکز ہیں ہے ۔ کا ثنات کی عمومی حرکت اشان کی حرکت سے پوستہ ہے جکہ مرنے مرکے بعد بھی جب تک دوز موعود متبلی نہ ہوا ور وعدہ گا والیل نہ ہونجے جائے انسان کی اور مالیٰ مرکت عمقد رمتی ہے ۔ اور موت کے ساتھ وہ حرکت قوقت پذیر نہیں ہوجایا کرئی

مترآن اس دقیق علی سناد کومرن فلسف کے جنبہ بائے خشک سکے تواد نہیں کڑا بکاس شکفت انگیز مسئلہ کوایک ادیک معاشرہ میں رہنے والے اور فلسفہ کی تاریخ سے سابقہ ندر کھنے والے ایک دس تخواندہ شخص کی طرف سے اسکی حقرمت کو اس طرح بیان کرتا ہے کرجوانسانوں کے لئے جذا جیاتی دکھیا ہے اور وہسٹو بقائے دوج اور دجود درستا خیز وصاب دسی کا مسئلہ ہے اورا خرکارانسانی سؤلیم کی کابیان صحاری ندگی کے اندر ہے۔

ای طرح قرآن زمین کی افردونی حکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اکا عمان کرتے ہیں۔ کیا تم پہاڑوں کو نہیں و یکھنتے ؟ تم خیال کرتے ہوکہ یہ جامدوساکن ہیں (نہیں بنہیں ) یہ باول کی طرح احدوثی حرکت میں ہیں یہ آفریش الہٰی اور حرکت ورون سرازدگی اور صنع حذاہبے ، کہ میں سنے صبیح اسلوب سے برچیز کو نبایاسیے اور وہ تمہارسے اعمال و رفقار سے آگا ہ ہے ۔ دن

ادیروالی آیت بیاروں کی ڈاکنامیک اوراندونی حرکت کو تباتی سے کہ اگر چرتہالا خیال ہے کہ بباڑ جا مدا در سے حرکت اور دشو درونی کے بنیریں ۔ نیکن حیست مال نیمی ہے ۔ بہی ببار جو بط اہر جامدا ور سے حرکت میں بادلوں کی مانند ( جو تبار سر مے بالہ رئیت اور قابل احساس ہے) دشد درونی اور پرشروں کی حالت میں ہیں۔ اور برونزی

در سوره منحل آیت ۹۰

اشحکام و کول اسی حرکت کے دسید سے تعمق پذیر سے ادر یمن وسازندگی خدا بینی قانون حرکت فطرت کے تمام فلوا پر ادراجزا، پر حاکم میں ، ادر سبب استحکام ہیں۔ اس تعمیر کا اشخاب ہوسکت ہے قرآن نے بہاڈوں کے وزن وشکین واستحکام ک نیا پر کیا ہوآ کہ قدرت پر دردگا دکی تقرزے کر سکے اور یک درکام کے ایم مسینے پر قادر ونوا آ ہے ۔

## 000

اد جوداس کے کہ حرکت زمین کا نظری گالید کے زمانہ سے کا فی دلائی کے ساتھ
دنیائے علم پرہیٹ کی جا چکاہے۔ یکن انھی تین تشرن سے زیادہ مدت نہیں گزری
کہ زمین کی مرکزیت اوراس کے سکون کوسلام مول کے بطوراوزا قابی تردید سجھا جا آتھا
جس وقت کا لیائے نظریہ بیش کیا ہے اس کوشدید نفرت و نما ادت کا سامنا کرنا
پڑا ہے ۔۔۔۔۔ لیکن جا ہدیت کے تاریک ترین دور میں قرآن نے زمین کی حرکت
اور ہیاڑوں کے اسراد سے بروہ اٹھا یا تھا جو اس زمانہ کے لحاظ سے ایک بیت ہی جیمیدہ
علی حقیقت کا بیان تھا۔ بینا نجدار شاوہ و تاہے:

کیا ہم سنے زمین کو متہا رہے سے گہوارہ بنیں قرار دیا اور پہاڑ دں کو سیخ سکے مانذ نہیں قرار دیا (۱)

دوسرى جگداعسلان بولسيت :

خاوند عام نے زمین میں پہاڑوں کو تراردیا اکراس کی اسوروں حرکت کو

١ ـ مررة نباء آيت ٢ - ٧

قرآن زین کوگہوارہ سے تشبید دیتا ہے کیونکر گھوارہ عین حالت ِحرکت ہیں ہی آرام کی جگر ہے ۔ دوسری آیت ہیں تشبیہ کوعوش کردتیا ہے ادر کہتا ہے ، زمین کو تہبارے لئے ہم نے اس ادشے کی طرح پدیا کیا ہے جوصلسل آ ہستہ حرکت کرتا ہے اورا پنے موارکو تکلیعت نہیں ہونچا آبا درایئے مالک کیلئے رام وطبی

ہوتاہے۔

م مشرآن نے زمین کی موکت کا نظریواس وقت پیٹی کیا تھا جے تعریباً پذرہ قرفز سے مبلیموس کا نظر نے سکون و موکزیت و میں تمام وانشمندوں کے افکار پر حکومت کرتا تھا۔۔۔۔۔ اور بیمرٹ توآن تھا جس نے گالیوسے تعرباً ایک ہزارسال پہلے نظریہ مبلیموس کو باطن فراد دیا تھا۔

ادداو پُروالی آیت میں ایک ایتھے پراہ سے پہاڑوں کو بنزلا مینے بیش کرکے تمین کو پراگذگ سے بچانے کا منامن قرار دیاہے ۔ یہی وجہ ہے کرنرم ولطبیعن تیر کوخاکشہ نرم ریک سے ذمین کو چھپایا سے ۔ اوراگر زمین پُرصلایت وسنگین پہاڈوں سے فالی ہوتی تو ہے تردید کشش وجا ذہر ماہ کے تخت کا ٹیر ہوتی اوراس کا ثبات دریم د بریم ہوجا ما اور وہ اضطراب ولائش کی وجہ سے ختم ہوجاتی ۔ ویران کر سے والے جزد و مدیمارے اس کو شاک کو نیست وابود کردیتے ۔

بررسہ ہارسے میں روس کی طرح ہا ڈوں کا وجود آسا پرتفاو مت سے کہ زین کو انبدام مسائ<sup>قی</sup> بیوسنے سے محفوظ دکھناسہے۔اس کے بادجود ناآرا می یا معمولی می ارزش اس حد تک بنیں ہے کرانسانوں سے انکی آسائش و ثنیات زندگی کو سلیہ کرسلے

ا سرورُه نقمان آیت ۱۰

اس کے مقادہ پُرملاب منظیم پاڈوں کا وجود ، امواج فکنندہ کی قوت ، پھیلے ہوئے مادّہ کا وجود زمین کے اندرونی گازوں کو بھی وسیج چیانہ پرکنٹرول کرناہے ۔ اورزمین کے اوپرسے بہا پڑمرندا تھاتے توریع مسکون کی سطح عبیت پھیلے میسلے مادوں سے مینٹ و کا طم میں رہتی اوراس کا جہود دگر گوں ہوجاتا ۔

اس معتبیت کو پیش نظر دیکھنتے ہوئے کر پہاڑ منزلا مین ہیں۔ اس کرہ خاکسے پرسکوں والام انہیں بہاڑوں کی مرکت ہے۔

زسین کے کردی ہونے کا مسئلہ بھی قرآن نے بعبوت کا یہ پیش کیا ہے۔

چانچارشادے: شاخ

مشرقوں اور مغربوں کے پروردگاری شم ۔ (۱) بیات بدیمی سے کرمیب سشرق دسنرب متعدد ہوئے توزین کروی ہوگی کیؤ کھ و ماہنی حرکت وصفی کی میٹ اپر اپنے ارد گرومشرق دمغرب کی نفواد اور طنوع وغروہ کے نقطے پیدا کرے گی ۔ کیونکہ زمین کا ہر نقطہ ہر کھندا کیک گردہ کے سلے مشرق ہوگا اور دوسروں کے سلے مغرب ہوگا ۔

اب آپ ہی شائیے کیا ہے خانق اس کا برآ ہمانی کے ان عمیق معانی کیلوٹ جم کومتو پر نہیں کرتے ؟ اور ہم کوان معانی سے آشنا بنیں کرتے ؟

O



قرآن مجيد دوده دين والبهجا فدون كاذكركر قيبوس يجو كجوكيات ورآج كے علم سے إلكليد موافق بے بياني ارشا د بوالب: حوا ات میں (یعنی) تہارے گؤں میں در حقیقت تمارے لئے ایک موزش وسبق ہے۔ ہم حیوانات کے بدن کے افر جوجز بالیٰ جاتی تھی اس سے اور خون و موبر کے درمیان سے تہا رہے ہے کے لئے خالص دودھ تم کودیتے ہیں کم جراؤگ دود حصيمتے بين ان كے لئے السس كا مِلاَ سان دگوارا ہے ۔ (١) مغربي محقق ايني كمآب واكر موركيس بوكاني س تحرر کرناہے: على نقطة تفارسے اس آیت کو سمجھنے کے سنے دخا نت الله عضاء کے دا نش سے مدد حاصل کرنی جاہئے۔ اصلى خذا ك مواد موبطور كلّ بدل كى مخاطبت كرسته مي يدخذا ك مواد نبطام إصري سيميا ك تغیرات کا دیج حاصل بوتے میں - برموادان شاصرے برمحتوای روده میں موجود بی صاصل بو ہیں جن وقت برودہ کے اندر کمیا ٹی تدیل کے مرحد میں سینجتے ہیں تورودہ ک د موار سے حربان عومی کی طرف گزرساتے ہیں۔ یہ گذر دوطریقوں سے ہوتا ہے: ۱ \_\_\_\_\_ انفادی ۲۱)رگوں کے ذریعہ ڈاٹر کیٹ

۲ \_\_\_\_\_\_گردش کے ذریعہ اِن ڈائر کیٹ اس صورت میں پہلے مواد غذا فی حبگر میں جائے بیں اور وہاں کھوتیسرات موستے میں اور کھرا کنیام کار وہاں سے باہرا گر جراین عمومی میں شامل ہو میا ہے۔

۱ - سورہ من آیت ۱۱ ۲ - ایک بے دنگ میال شے جوہان میں مرق ہوت کا سے جوہان میں موق ہے جوہان میں موق ہے ہوتا ہے۔ ا

یں۔ اس طرح تمام خذائ مواد خون کے ذریعہ متعقل ہوتے ہیں دورہ بالے والے عوامل جھا تیوں کے مذود کے ذریعہ شیکتے ہیں اور یہ غدود ان غذاؤں سے مہم شدہ ابزاء کے انتخا کے ہوسئے اجزاد سے تغذیہ کرتے ہیں جوجران خون کے واسط سے ان کے سائے اللہ سائے ہوائے ہوائے والد خوادی سے استخراج سے کے لئے تفا اسے کہ جائے ہوں کے سائے تفا اسے کہ وقتے ہیں سے کے لئے تفا اسے کا کا کا کا کہ دیتے ہیں اس طرح دورہ جو دورہ جو ایوائی کہ دورہ وفون سطح دورہ ہیں کا کا کا کہ اور یہ معلومات نظام مبنم سے شیمی اور فیزا او بی سے مامس ہوئی ہیں ، ادب ہیں ۔ اور یہ معلومات نظام مبنم سے شیمی اور فیزا او بی سے مامس ہوئی ہیں ، ادب معلومات رسول فوا اس ، کے ذما زہیں مکمل طور سے منفود تجے۔

معلومات رسول فوا اس ، کے ذما زہیں مکمل طور سے منفود تجے۔

اس سے ہیں سرچیا ہوں کہ وشتران کے اندا ہی معلوماتی آئیت کا دجود خود مود میں اس ات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی فکرا فیائی کا کام برگرز نہیں جو مکتا۔ (۱)

(OD)

ا بھی داوہ مدت نہیں گذری ہیں جہان علم کے محتق حضرات نے یکیتی فرانی ہے کہ نیا آت میں بھی تلقیع کا عمل بایا جا آہے اور پر کر ہر زندہ موجود نروما ڈہ کے تعینق سے بی پیدا ہو اسے -

میکردسکوت کی تحقیق سے پہلے اور ذرات کم انسان کی رسا ٹی ہے قبل کی کو

<sup>(</sup>م تودیت ، اینل، قرآن وعم می ۲۹۸ (۱) ای فردین بن سے ست بار کی کران کورکارات

فرو مادہ کے نعل وا نفعالات کے ارسے میں کھو بھی معلیم نہیں تھے ا فرماز جا بلیت میں اورزہی کاسیک علم می وشناس کے تدوین سے بیلے کون اسکو مانا تھا ۔

اس سلسلین دانشندوں کے فرادان تحقیقات و تجربات فے بات ابت کی ہے كر تنتيج سے بہلے توليرش مكن بى بيں ہے . مرت بھن كيا بوں برتسيم سلول كے

واسطرے يكاكم الخام إلى ب

سب سے پہلے میں شخص سفے واضح وروش طرعہ سے اس علی مقبقت کی ترت که سبے وہ وانشمندمشہور موہدی تھے اجس کوشادل

(16A6 . 16.6) OF EAS

ابیت تولیدمش گیاه علی اطلاعات کے سہارے عمو کا ساس تمقیح برا در درات ذرہ بین کے ساتھ مخصوص ہے ۔ اور تعقیم کے مشقل ہونے کا ذریعہ حشرات الأرض، تحصیان ، شهدی مکیصیان وغیره مواکرتی بی ارد بنیا دی ادر عمومی لمورسے تلقیم کا ذریعہ بوا ا درا که هیاں بوتی بیں جریے وزن ڈرات کو بوا میں شمنٹر کردتی ہیں ۔

دنيائه نبآآت كالمدروجية كاستلاورهم كمياه شاسي س سلونها في زوماده كي وجود کے جوابھی کے کسی کومعلی بنبی تعوا دیشر کیلئے اثناف تھی۔ قرآن فیدکسی ایام کے بغرش وماحت سے بیان کرا ہے ور کمال نصاحت اعلان کراہے:

كايرلوگ زمين كونسي ديكھتے كريم نے كيا بول كواس ميں جورا پراكياب ١١١ دوسرى مُكراعلان بولكي :

بم نے آمیان سے یانی آبادا دراس کے دسیارے مملن نیا آبات کے قتموں یں جوڈے جوڈے پیدا کئے۔ (۱)

۱ - سوره شعراد آیت ۲

تىسىرى مىكارتىاد بولسب

یک دمنز ، ہے وہ خداجی نے تمام ممکنات کو جوڑا جوڑا پیدا کیا خواہ دہ نبایات ہوں یا نفوس بشر یا دوسری مخلوقات جن سے تم داقف بھی نہیں جو ۔ (۱) میں مذہب نہ اور مراز کا تاریخ میں میں میں میں کا کا کہ انسان کے ایک انسان کے ایک انسان کا انسان کا انسان کا می

بر المان ، حیوان مجرنیا آت میں درجیت کوبیان کرکے اس کے دالرہ کو انتظا وسیج کر اسے کہ جس میں تمام اجزائے عالم بستی آجا آسے اور دنیا میں جو چیز بھی ہوئی کہی جاسکتی ہے وہ اس قانون سے مشتنی نہیں ہے بہتائے قرآن کہنا ہے :

م نے برجیز کو جوڑا مداکیا ہوسکتا ہے تمضاکو او کرو۔ ١٥

Ð

عصرحاص انسان نے پی عمیق تحقیقات کے بعد یہ نتیج مکالا ہے کہ بغیر اسستشناد کا گنات کے تمام مادّدں کواگر تعلیل نبائی دیجائے تواکنویں ایک چھوٹی سی چیز پرخاتمہ ہوگا جس کواٹیم کہاجآتا ہے۔ اور پہت ہی چوٹا سا جزوجی دوھسوں میں تعقیم ہوتا ہے ایک مثبت ایک متنی ۔

اگریہ باہست کے لماط سے یہ دونوں جزد برابر ایں ادر مکساں ہیں لیکن ایک میں مثبت الکر کی کو ت ہے اورایک میں منفی الکٹرک کی توت ہے جوا مکد و مرسے کوجند کرتے ہیں ۔

تطب مخالف کی طرف میلان درحتیقت برا کی سکے طبیعت بیں جھیپا ہوا ہے۔ کراس مذب وانخذاب کے تحقق سکے دقت ا کیس موجہ دیت سوی شخصق ہوتی ہے۔ جو الکٹرک کے بارکے لماظ سے خنتی ہے ۔

جس ماحول میں قرآن ما زل ہوا ہے \_\_\_\_ یعنی جہالت و نا وانی کا ماحول

ا مرزایشن آیت ۲۵

\_\_\_\_\_ اسس ماحول میں ہر جزیہ کے حوالا ہونے کی تغییر بہت ہی جرت اکیز ہے کہ کہ کہ جن دوجیہ ہے درمیان دوقتم کے انگرک بار کی کشش موجد ہو دہاں بطور کی زوجیہ کے افلاق کے لئے کچھ حضوصیات صروری ہوتی ہیں ادریہ مکل طورسے دو مختلف میش کے درمیان کشش سے مشاہ ہے ۔ اوراس زمانہ کے افق بشکر کے کھا طاسے اس علمی واقعیت کا بیان ایک بہت ہی جالب اور رسانغیر ہے ۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی کچھ پہلے تک موضوع کے فیزد کی کیفیت سے کو کی شخص صریحی اور تعلمی واقعیت بہیں رکھا تھا ۔

ابھی کچھ پہلے تک موضوع کے فیزد کی کیفیت سے کو کی شخص صریحی اور تعلمی واقعیت بہیں رکھا تھا ۔

اسس بناپرایٹم کے اندر بھی ذوجیت کے بونے سے بنتی تکالامباسکی سے مادی دنیا کی بنیاد زوجیت کے قانون پر ہے اور اس مادی کا شات کے اندر کوئی موجود اس قاعدہ سے مستنسٹی نہیں ہے۔ قاعدہ سے مستنسٹی نہیں ہے۔

پال رابراک انده کے بر جزر کے برابراکیہ جزوصند مادہ بھی ہے۔ ۵ م ۱۹ یس اس کا تجربہ بھی ہوگیا اور علمائے فیزیک نے ایم شکن مشیوں کے ذریعہ مند پروٹون اور صند فوٹرون اور مند مادہ کا انکشاف کریا اوران کواس بات کا پنین ہوگیا کرصند مادہ کی دنیا بھی دنیا مادہ کی طرح ہے۔ اور یہ دونوں سادہ وضد مادہ بہراہ بھی براکرتے ہیں۔ (۱) اور جیویں صدی کا فیزیک دان اکس بالا کک

برمادی مہم الکرفرون اور پروٹون سے مرکب ہے ۔(۱) علوم طبیعی کا ایک عطیہ بریعی ہے جو تحربر کا ہوں کی تارثیر سے پار شوت کک

۱ ـ بحله دانشمندسال ۴ نماره ۴ 💎 ۲ ـ تقسورجیان درفیز کیب میدید من ۹۵

پہونجے جکاہے اور وہ یہ ہے:

مجم زمین کی فرائش کا موصوع دیش نیا آت کے ذریعہ ہوا کراسیے۔ جب پان حیا ہے ائے زمین کے اغر رخنہ پراکردیا ہے توجو ہوا دہاں پراکھا ہوگئی ہے۔ وہ اندر کی طسرت چلی میاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمق زمین کی حالت میں چھا خاصا جوش پیل ہوجا آسیے۔

ادر پیرخب ارش ہوتی ہے اور اِلی زمین کے متی بین نفوذ کرتاہے تو نبا بات
کی جڑی اپنی حرکت کا آغاذ کر دیتی ہیں اور مٹی کے اندر مینٹر فت شروع کر دیتی ہیں اور
ہدیمی طور سے سب ہی جائے ہیں کہ پیراصلی جڑوں سے نظر میٹ ٹر ادر از کہ تر بہت
سی جڑیں تھوں آتی ہیں اور اطراف وجوائے ہیں پیسل جاتی ہیں ، شلا کسی بھی اور سے ک
جڑیں جوا کے سینٹی میٹر میں ہوں ہوسکا ہے جار بڑار دوسوکی صدور تک پہورتے جائیں ،
مختر ہے تنا میں حرف اس مدہ و صدور درات کو سا سے داعما کرتا ہیں اور

متعقین کی تطرس جڑی اپنی ۹۵ نی صدخر دریات کو ہوا سے حاصل کرتی ہیں در پاپنے فی صد زمین سے ماصل کرتی ہیں ۔ اس نیا پر جڑی جوزمین سے استفادہ کرتی ہیں وہ اپنے جم میں چندگذات فرکر بہتی ہیں ۔ اوراس ترتیب سے زمین گھاس اسکنے سے کا تی متورم اور برجم موجاتی ہے ۔

ابالميني موره في كي الخوي آيت راسط :

ا درزمین کود کیھوجب وہ فشک اور بسائے گیا، تعی راس وقت بم سفاس پر اِلْ برسایا تو وہ حرکت وجنبش میں آگئی اور پر حجم بوگئی اور محسّلف خوبھیورت تعموں کی کھی۔ اگلے نے گئی ۔

دانش نوے ترآن کے مطابقت کی یہ مجی ایک دہیل ہے .

T



مشرآن مجیدنے ایک اور پدیدہ طبعی کا ذکر کیا ہے ۔ بینی ہوا ہوبار آور ہونے کی عامل ہے ۔ ارشاد ہوا ہے :

م سفے بواؤں کو بھیجا جو حاملہ کرنیوالی ہیں اوراس وقت آسماں سے پانی برسایا قرآن سفے اوپر وائی آیت میں آفرینش کے ایک بڑے وازے پر دہ اٹھا یا ہے سینی بادلوں کا حاملہ ہوتا اور بواؤں کا حاملہ کرنا۔

متندن انسان سنے انگڑیکل وسائل اورسنعتی آلات سے استفادہ کرتے ہوئے آخری سالوں میں ہواشناسی کے سلسلہ میں کا فی میٹرفت کی ہے۔ اور متورو لوزی بینی ممکلہ موسمیات جایا ہے۔

موممیات کے ماہرین کاکہناہے:

یہ میان لینا چاہیئے کہ مرف دوجیزوں کے بھا یس بخار آب کا وجود \_اورشکم سیر ہونا \_فضاکی ہوا وُں کا حالت اِلشّباع میں ہوئے جانے اِدل بنانے اور ہائی برسے کے لئے کا فی نہیں ہے ۔ بکدایک تمیسری چیز کی مجی ضرورت ہے اور وہ عمل لغاح ہے مینی عامل کرنا ۔

Ð

اسک توضیع بہ ہے کر پدید الم علیدی کے طہوری بمیڈا کے قتم کی رکز اور الحرز واکر آب۔ مشلا اگر الی فائعی اور تعبر ابواہے تو مکن ہے کے صفر کے درم سے بنجے میلا عبار کے اور تجدد ہواور

۱- سورهٔ جرآیت ۲۱ -

مودرہ پربیونچنے کے بدھی بہت ہر کے بدھی بدا ہوای طرح بخاراً بسکنے مکن ہے کہ حالت اشاع میں ہو پھنے کے بدھی بہت ہر حالت اشاع میں ہو پچنے کے بدتھ فطیرہ ہوا دہی وقت تعظیر ہوتی جائے تواسکے دائے انے ہو جہر قے اور ہوا میں معلق ہر کے رہ باتے ہوں گرارتے ہی زمین اوراس کی وجہ ہے باش نہ ہوائی ہو ۔ لیکن اگر فرک کے چھو تے اور نہ دکھائی دینے والے تربیح ہوائے ہیاں سے مہمتر یہ ہو کہ ہوا کی رہوا کی رہوا کی وہرت ہو برگر ہوا کی رہوا کے دور ہو کہ ہوا کے وارد تا اور ہی معقد ہوئی ہوا در ہوا کے دور مشتر ہوجائے وقت ہوا رہا ہے ۔ ہوا در ہوا کے دور مشتر ہوجائے وقت طیر کا اسکان میدا ہوجا آہے ۔

مخضر یک بواول کے نضادم و قاطم واختا طاکے زیرا تربارتی کے پہلے چھوٹے چھوٹے تعارے بہم مل جاتے ہیں اور مجردف رفتہ بڑے بوکرا پنے وزن کے زیر اثر تودہ بائے ابر کے درسیان سے کرنے گئے ہیں۔

برامی معلق اجسام اور خوارض زمین سے بادلوں کے محلف کروں کے کمراحات کے زیراثر ایک چک پیدا ہوتی ہے جو بھی ہوتی سیناوریہ بھی شدید چیک اور دور دار کڑک کے ساتھ ہوتی ہے ۔ اس کی وجہ سے بھی بارش میں زیادتی ہوجاتی ہے ۔ کیو کداس کی وجہ سے ایک گاز پیدا ہوتا ہے میں کو \* اُزُت \* کہتے ہیں اور یزدیا دتی بادان میں مددگا ہوا کر آسے ۔

مختریک تشکیل ایرادراسی تقویت خصوماً نزول پادان یا برف باری عمل القاح کے مینر عملی نہیں ہوسکتی ۔

مسنوی ارش میں بھی تعقیع مصنوی کی صرورت ہوتی ہے اور وہ اسطرح کرمیں ہواس اربی جلے نے کہ آمادگ ہوتی ہے لیکن وہ تاخیر تعاول کی حالت میں ہوتی ہے تو ہوائی جاز کے دریعہ غبار آب یا متعلور (وہ برف جر بور کی مائند میک رہی ہو) برف کے گرد ابن یا میڈرائید کا ربونیک () چڑک دیتے ہیں تو ابش

برجاتی ہے۔(۱)

جومغرى دنياكا جانأ يبجإنا مشهوروانتمغ

ڈاکٹر مورس اوکا ئی ہے وہ مسترآن کے بارسے میں کہنا سے ہ

عبدین کے اندعظیم علی غلطیاں ہوجود ہیں۔ لیکن قرآن میں پیمھے کوئی علی غلطی نہیں کی اس چیز نے مجھ کو مجود کیا کہ میں خودا ہے سے سوال کردن کہ اگر کسی انسان نے قرآن کی نفینیٹ کی سے توبہ کیسے ہمکن ہوسکتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی میں تکھی مباسے والی کمآب کے اندا سی چیزی تکھی گئی ہیں جوآنے کے دافش جسدید سے موافق ہیں ؟

آخراس مغیقت کے لئے کون سی بیشری توجیہ کا قائل ہوا جا سکتا سیے ؟ میرسے عقیدہ سے کوئی توجیہ مکن نہیں سے کیڈکرکوئیا میں علت نہیں معلوا کی جاسکتی کرمشیہ جزیرۂ عوب کے باشندوں ہیں سے ایک شخص جردزماز ہیں فرا نس کے اندر ( داگویر) بادشاہ مکومت کرا نفسا آئی زیادہ علی اطسادع رکھتا ہوکرج ممار<sup>ی</sup> معلومات سے دس صدی آسکے ہو۔ (۲)



۱- این بایدراید براس چیز کو کہتے ہیں جریانی سے مرکب ہوستے وقت ایسیڈ (۱۱۵۰) پیدا کرنا ہے ۔ یہ ایک ایسا گا ڈسپے جس کی ہوتذا دورہ ترش ہوتا ہے ۔ آتش فشاں میارڈوں سکہ اس جو کلہے۔ قندوغیرہ بلانے میں کا دا مدہ واسے ۔ ۲۔ قدیت انہی ترآن وعم می ۱۳۰۳



## کی پیشیں گوئی

جس دقت مسلمان بہت کم زور سقے اور دنیا کی دو بڑی طاقتوں نے ۔۔۔
ایران دروم ۔۔ مشرق و مغرب کوتعشیم کر دکھا تھا۔ اس وقت سٹ جزیرہ عربتان
کے سرحدوں کے قریب ان دونوں حکومتوں میں ایک شدید خوزیز جنگ ہوتی ہے
جس میں کا میا بل ایران کے قدم چومتی ہے اور روم کی متمت میں شکست کھی جا
چکی تھی ۔

دوی حکومت خدا پرست اورایانی حکومت آتش پرست تھی جب رومیوں کوشکست ہوگئی تو مکہ کے بت پرست بہت خوش ہوئے اورسلما ہوں کواس سے بہت غر وا ندوہ بہنچا کیو کواسی خوال جنگ ہیں بہت المقدس بھی ایران کے باتوبگ گیا ، مشرکین مکرسنے ایرانیوں کی فتح کواپنے لئے فال نیک خیبال کیا اورائس سے ابنوں سنے یہ نیتے نکا لاکہ ہم بھی سلما نوں ( خدا پرستوں) پر فالب ہوں گے سے ابنوں سنے یہ نیتے نکا لاکہ ہم بھی سلما نوں ( خدا پرستوں) پر فالب ہوں گے فاطرا ورخون وامن گر ہوئے لگا ، اسی اثنا میں جبر نیل وحی لے کرآئے کہ وی سال کے اغدرا خدر خوار ومیوں کو ایرا بنوں پر خالب کر و سے گا ، اور جنگ کا پائے مال کے اغدرا خدر خوار ومیوں کو ایرا بنوں پر خالب کر و سے گا ، اور جنگ کا پائے دوسیوں کے حق میں پہٹ جائے گئے آل کہنا ہے :۔

پر کامیاب دفتح اید بوشگر ایک ایسی مدت میں جودی سال سے کم ہوگ اس سے پہلے
اوراس کے بعد تمام امور وست قدرت میں بی ادر حم دن دوسیوں کو اپنے وشمنوں پر
کامیابی ہوگی موسین اورا ساؤ کے ہیرو کاروں کو نوشی تصبیب ہوگ راور خدا جس ک
چاہیا ہے مدد کرآ اپ وہ قدرت والا اور مہر بان ہے ۔ برخوا کا و ندو سے اور خدا کا
و عدد کہمی تخلف پزر نہیں ہوگا ۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جائے ۔ ۱۱ )
و عدد کہمی تخلف پزر نہیں ہوگا ۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جائے ۔ ۱۱ )
مال ہر رے نہیں سور نے تھے کو ایران وروم میں دوبارہ سخت تیرین جسک ہوئی اوراسی میں سال ہورے نہیں سور نے اوراس میں

روموں نے ایران کا زمین پر قبصنہ کریا۔

 $\Im$ 

ایک شکست خورده ملک کی فاتح ملک پرکابیا بی کی پورے بیتین کے سساتھ پیشین گوئی گرنا ہیں کے سنے قطعاً کوئی قریز بھی بوجود نہیں تعااس ابت کی قرجیر کیوں کر کی جا سکتی ہے ؟ رسول اسلائ نے مستقبل ہیں بینگی کا میابی کی حتمی اطلاع کہاں سے حاصل کی ؟ کیا عقل وافعیات کا نقاضا ہے کواس خبر کومییا می حضرات اور سیاس مغیر من کی خبروں کی طرح مان ہیں جائے ؟

آیا کوئی ایسا معیار ہے کہ جس سے یہ پتر انگابا میائے کرمغلوب قوم جس کی جنگ کی وجہ سے روح فکل گئی ہوا درجس کا احتماد ٹوٹ گیا ہو وہ ایک محدود ادر محضوص زمانہ میں فارخ قوم پر غالب آجائیگی ادراس کو کا میابی مضیب ہوگ ؟ یہ بات ذہن میں دیکھیئے کرجنگی کا ببابی میں بہت سے مسأل در بیش ہوتے ہیں ادر معمولی می ٹیکنیکی خلطی جنگ کے سروشت کو بدل دیتی ہے ۔ اس کے خلاوہ کھھ

١- س دوم آيت ١

نیں کہا جا مکتا ایک ای طاقت ہے جواس قم کے جنگی مادڈ کی ٹری تین کے ما تومشیل قریب میں خبرد سے کتی ہے ؟ کیا اس قم کے امور مادی طاقوں کے بس کی بات ہے ؟





قرآن مجیدنے کچواور بھی میشین کوئیاں کی جی جن کے کچے توسفے پیش کئے جانے ہیں ہے۔

ا فتح مکہ اور سلما نوں کا مشرکوں پر غلبہ دیٹیا کچہ قرآن کا ارشاد ہے ؟

خطاونہ خالم نے اپنے ہیٹی کو خواب ہیں جس کا الہام ذرایا وہ بیج اور حقیقت ہے۔

ہے شک نہایت آیام واطیبان سے آپ مسجدا لحام میں داخل ہو نکے اور اپنے سروں کیج منظروا لیم سگے اور اعمال تعقید پر احمام کو بغیر کمی خوت سکے انجام ویا گے ، جو ایش آپ نہیں جا منظروا نمی جان اور ( نتی مکہ سے پہلے ) دو سری کا بیابی میں حاصل کرو سکے جزز دیک ہوگ ۔ (۱)

اس آیت میں سیجدا نوام میں دخول بغیر کمی تری و براس کے جمال بڑو بجالا نے کا اور مشکل کا نگرہ کا ایس کے مستقبل اور مشکل کی شخصت کا نذکرہ کیا گیا ہے۔ مینی پیشین کوئ کا گئی ہے اور اس کے مستقبل ترب میں مسلماؤں کی دوسری کا میا ان کی بھی تو شخبری دی گئی ہے ۔ صاف کا مکر میں مسلماؤں کا آنا اور آرام وسکون سے اعمال غرو بچالا ان سخت صالات میں کسی بھی کارشنا س اور فوجی مشیر کی نظر میں محقق پذیر نہیں تھا کیو کم بھروان اسلام کی صالت اس وقت بہت تواب تھی مشیر کی نظر میں محقق بذیر نہیں تھا کہ و کم بھروان اسلام کی صالت اس مال تھی اس کی وجہ بھی درہے اور جا بین کے تنا مل مال تھی اس کی وجہ سے کا میا بی میں کا میابی خواکی مدد جو مجا بدین کے تنا مل مال تھی اس کی وجہ سے کا میا بی تبین تھی بلک بیا ایل خواکی مدد جو مجا بدین کے تنا مل مال تھی اس کی وجہ سے کا میا بی تبین تھی بلک بیا ایل خواکی مدد جو مجا بدین کے تنا مل مال تھی اس کی وجہ سے کا میا بی تبین تھی بلک بیا ایل خواکی مدد جو مجا بدین کے تنا مل مال تھی اس کی وجہ سے تھی۔

در سوناسنج آیت۲۹

قرآن کے تنام معزات دختر مات خلا کے حکم سے بورتے ہیں مگراس میں اس دختر کا کرار قدرت انتخاب واختیار اور ابعاد وسیع کی محکمیت کرتے ہیں ۔

ہ مود ورت ما ہے واصیار دو جود تھے اور جا جستا ئی تینرات تھے اکو صور دی تاریخ اریخ کے اندر جو تھائی موجود تھے اور جا جستا ئی تینرات تھے ۔ ان حضرات سے وعراس کے پینی نظر شکست وریخت کرنے کے بینیا نبیار نے کوام تھے ۔ ان حضرات سے مفالے معاشرہ پر چھائی ہوئی تاریکیوں کو جو خلا تک پہر پچنے سے سبراہ تھیں ا ہنے پر نفوذ نورا نیت سے چاک کر دیا اور باذن خعا انسا نوں کو رشدو ہاہیت کی طرف ہے گئے ۔ اس آریک دور میں تاریخ کی مزورت تک میں اس ایت کی مقتلنی تھی کہ بلند تخصیری مونا مزوری تھا ۔ ہونا مزوری تھا ۔

اری تحقیق و تجربریہ تباتے ہیں کا نبیادان ان معاشرہ کوبیت ترم طرعے برقر معاشرہ کی طرف عبور کرانے کے سلئے آئے تھے ۔ اور دوسرے بینودانسان سے حس کو بید و تعذفہ فہور جوادث کی کردش کی شناخت کے بایہ برا ددایت مقاصد بند کی طرف ہستی کی دائمی حرکت کے ستون پرمبوارآ فریشٹس پرا عنقاد وابیان رکھتے ہوئے تمام مردودات کی سبیع کے ساتھ ہم آ بھی رکھتے ہوئے عمل شائستہ کرکے ہمت فعدا کے داستہ کو استوار رکھنا جا ہیئے ۔ اورایٹ فائدہ کی کاش کرنی چاہئے آگہ بوری زندگی میں اس کا انگا جرو خلیفتہ اللہ کے عنوان سے آشکا دا ہو۔

اس تم کا ذندگی بنالینااس کے النے وادث طبیعت وہتی کے تعابر میں زندگی کی قدرو تیمت کا بیان کرنے والاسھا درسز مین کے اوپراکی رشد افتہ مغیرم جا تہے۔ تاریخ گواہ ہے کردزشاں قیل نے والے انسان انبیا سکے دبانی تعلیمات کے تحت تاہم میٹروں سے باتھ وصولیتے ہیں اکاس چٹرسے مقبل ہوجائیں جو بمہ چڑہے اور ہر آئے اصل موضوع کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجیدنے ایک دومرے ادبی مادار اوراسای فوج کی کامیان کا ذکر کیاہے جس کوہم منتح خیر " کے نام سے جانتے ہیں۔ کہ جب مسلماؤں پرا کی سخت دورآیا تھا۔ میکن اس کا بھی انجام اساس فوج کی فتح پرا در ہودیوں کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوا ۔ اورقرآن کی پیشین گوئی حرف ہرم ف بھی ثابت ہوئی ۔ کیا اس کامیانی کا مہا وی کے علادہ کسی اور کے سرافہ ھا جا سکسا ہے کہو کہ سلمان تواس وقت بہت ہی کمزور تھے اور کی اس وقیق مستقبل مین کورسو لخذادس کے علم والمائی سے نسبت دی جاسکتی ہے ؟ جیس ایکو کر مستقبل کی حتمی خرو با اور غیر مشروط پیشی کا کرنا علم کا کا کا جس سے ملک سیمے انہا و داویا ہے فیصل کی حتمی خرو با اور غیر مشروط پیشی کی

ان تمام جنگوں کی کامیابی کی وجہ سے زمون پر کواسلا کو گوٹ کو توں پر سادی غلبہ پاکیا حکہ تمام دشمنوں اور مخالفوں کواسے آئٹ یالوجی سکے میرا ٹرکریں ۔

جب دسول اسلام مکری تنیم تقصا در تبیعاً آن کردگرام معدود سطح پر بڑسے تحت وجانا فرسا حالات میں ادا کئے جائے تھے ادرسدمانوں کا مستقبل بہم و پیچیدہ تھا اس آت قرآن فرابولہب کا انجام برعنوان ایک رودا داکٹ بیان کردیا تھا ۔ اورسلسل دشمنی ادر دشول اسلام سے عناد کی فبرعرتی دم تک سکے لئے دیدی تھی اور پہی کہدیا تھا کہ سی دشمنی کی وجہ سے بمیٹ آتش ورزخ میں دہے گا ۔

اگرچہ آغازاسلامیں بہت سے گفترت کے دابستگان بھی مخالف صعن بین تھے بیکن اپنی تمام سختیوں اور کے اندیشیوں کے باوجود جہل و عناد کے تاریک پردوں سے می پذیری کا سورج چک بی گفتا ۔ اورود لوگ اپنے موش وعقید دکومیل کر صلما نوں کی صف میں شامل ہوگئے ۔ اس بحان اور تپ آلود دور میں کوئی نہیں جاتنا تھاکہ کون حزات می قبول کری کے اوراسلام جنول کر بینے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اورکون لوگ مرسف میک مل کا کی مخالفت کرنے رہیں گے کیؤکرزمان وحوادث وخرا تعلیا علینی کے گزیجائے کے بعدائشان کے لئے نئے حالات پیدا کردیتے ہیں اورلوگ ہے موقف کو بدلنے پرمجود ہوملستے ہیں لہٰذا کسی بھی ڈو کے ارسے میں نہیں کہا جاسکہ اس کا نجام کیا ہوگا؟

لیکن اس کے اوج دقرآن ایک محضوص تحف کی زندگی کے آنجام کو قطعی فورسے اعلان کر کے بنا آ ہے کہ یشخص مرتے دم تک اسلام قبول نہ کرے گا اواسی وجسے وہ دورخ میں قبر الہٰی کا شکار بوگا اور وہ شخص ابولہب ہے ۔ ۱۱

يجِعُ آيَت قَراكَ كَارْمِ سِنْحُ:

ا برنیب آبود بوجائے اوراس کے دونوں باتھ ٹوٹ جانیں (اسلام کے مثل فیرسے) جو مال وٹروٹ اس نے جمع کیا تھا اس سے کوئی فائدہ بنیں ہونچا اور نروہ اس کو ہاکت سے بچا سکا ۔ بہت جلدوہ دونرخ کی ہوئر کمی ہوئی آگ میں ڈال واجلے نے گا۔ ۱۰)

آدی کھنے والے جب اولیب کی حالات کھنے ہیں تواس ات پرسب ہی متعق اللہ اسے بین تعلق اللہ اسے بین تعلق اللہ اسے بین تواس ات پرسب ہی متعق اللہ اسے بین تواس اسے بین تواس اسے بین موال معداسے وشمنی برآمادہ اللہ اس واقعہ کے سلسلے میں جوآیات آزل ہو بی ان سے بت جلائے کاس کا بست مدی کی جہت بہت مدا معطوف ہے درجہان ماد اُسے طبیعت سے سی کا ایک گہرا اوراستی رشتہ ہے۔ دوسری آپٹر و میں بھی قرآن نے آٹذہ بونے والے واقعات کا ذکرہ کیا ہے۔ شلا رمول خواس کی بورے در تبلیغ رسالت میں سخاطے اور دشمنوں کے شرسے قطعی طور پر

ا- قرآن بی تنبّت یکا کا دره جما بولهد کے لئے کہاجاً ہے ده دمول خدا کاچیا مہیں تھا۔ تفصیل کے لئے ک ب ایرادید چاپ پاکستان پڑسھیلے - مترج ۲ - موده لمب آیات ۳۲۱

آبک معونیت کا تذکرہ کیا ہے ۔ مالا کہ مبشت کے تبسیدے سال کوئی بھی ایسا قرینے موجو د نہیں تھاجس سے پرمتہ جنگ کہ آپ ہورسے دور تبینے میں دہمنوں کے نشرسے محفوظ رہی کے ۔ لیکن زمانہ نے ہرحال اس پیشین کوئی کڑا بت کردیا (۱)

مورہ کوٹریس بھی مشدوّن توکوں کو مطبع کراہے کردمول کی اولاد سنتقبل میں دوز افزوں ہوگی ۔ حالا کودمول خواک زندگی میں دشمان دمول کشل دمول کے منقبلع جوجائے کیا میدمیں بیٹھے تھے ۔ کیونکر آنحفرت کی دئدگی میں آپٹ کے دو اٹر کے الڈ کوہیارے ہوگئے تھے ۔ لے دے کے صوف ایک اٹرکی فیاب فاطرا موجود تھیں ۔

ان مالات میں بجسلا خدا کے علاوہ کس کے نئے ممکن تھاکہ وضع موجود کے برخلات بیٹیس گوئی کرسکے ؟ -

جب مشرکین مکہ کے حقت فشارہ دباؤکی وجہ سے گھنرت کھرکوچھوڈ نے اور مدینہ آباد کرنے پراکھا کا دہ ہو گئے اس وقت دوبارہ وطن واپس آننے کی پیشین گوئی کرن حرف خوا بی کا کام تھا ۔ قرآن کہتا ہے :

جس مندانے قرآن کی قاوت تم پر داجب کی ہے وی تم کو تنہارے وطن واپس کرے گا ۲۱)

اسی طرح مسلمانوں کے باتھ سے مکہ کا فتح ہونا اور وسیتے پیمیاتہ پروگوں کا اسلام کی طرف داغیب ہونا اور دمنڈ دمنڈ کرکے توگوں کا سسلمانوں کی صنوں میں شاسل ہونا ان تماک بانوں کو مورہ نفر میں ڈکرکڑ اہے ۔ یہ تمام غیبی بایش مشیع وحی کے علاوہ اور دالنئی لا تمانی خواسے ارتباط اور مادوائی طسافت کے علاوہ توجیہ پذیر بنہیں ہیں۔

2

بدیت ہیں پیٹی تقار کھنی جا بینے کان تمام جگوں میں سفانوں نے قرآن کی رہائی میں نہایت ہی جاغرہ کا ورشجا عت کا مظاہرہ کیا ۔ اور چڑکرا ملائی جنگین سب کی سب توجید ، عدل ، الفساف کے قیام کے لئے تعین اس لئے جنگ شغو ہاں تلوادوں کی جنگان میں بھی مسلمانوں نے جنگ کی اصل وجہ کوفرا موش نہیں کی ۔ باوج داس کے کرجنگی کا میابی منٹرکین سے ان کے کرقوتوں کا گن گن کرمدار میلنے کا بہترین موقع نھا ، لیکن مسلمانوں نے اس حالت میں بھی اسپ نفسوں پر کنٹرول رکھا تاکہ جنگ کا مقدمی مقصد شخصی اغراض و مقاصد کے اغراق جیسے کرنے در جائے ۔





کوئی بھی انسان ہویا محقق وہ اپنے علمی تحقیقات میں اپنی رائے براتارہا ہے۔ ممکن ہے وہ اپنے معلومات اور اندوختر ہائے فکری میں ایک مسئلہ کے اندر محضوص را نے رکھتا ہو۔ لیکن مسلسل تحقیقات اور وسین مطالعہ کی بنا پر اور مسئلہ کی تحقیوں کے سلمحہ جانے پراپنی بہلی رائے بدل دسے ۔ اور نئی محقیق اس بہلی محضوص رائے کی جگہ لے ہے ۔ انسانی تطریات میں اختلاف و تنا تعن کا پر بہت بڑا سبب ہوا کر ہا ہے ۔ آثار و نوشۃ جات وا راء کے اندر سجور پر نظر اور اشتبابات کی اصلاح وا نشمندوں ، قانون بنا نے والوں ، اور مجھنے والوں کا مجیشہ سے وظیرہ راہے۔

اسی طرح بڑے بڑھے مادنات اور مختلف تجربات کی بنا پر بھی مسائل کے ارسے میں است کی بنا پر بھی مسائل کے ارسے میں است کی منا ہی مضبوط اوا وہ و لکر متعاول کا مالک وآزاد مشن رہا ہو۔ زندگی کے نتیب و قراز ، دگر کوئٹ حیات کے طوفا کی مالک وآزاد منواہ انسان کے اوادہ و ثبات فکر کو بدل وسیعے ہیں اور وہ این رائے بدلنے پر محمور موجا آسیے ۔

جب انسان صغیف و اتوان برناسی توجیان بینی کے سلسلمیں ایک نظریر دکھناہے لیکن ہی انسان جب مسند قدرت پرنکید نگا ناسی توجیاں بینی کے سلا میں نظریہ بدل جانسہ ۔ پہلے کے تضویر مسائل میں اپنی نی والے قائم کر بتاہے

- 4

ادر قرآن نے بھی اپنے آسمانی ہونے سکے ٹبوٹ میں اس دمیل کویٹی کیلے کہ تنیسی سال کی مدت میں نازل ہوئے والاقرآن تناقص سے باکل پاک وصاحت سے ۔ جنائجے قرآن بعلود چیلٹج اعلان کرآسے :

> کیا وہ نوک قرآن میں طور و تکرمنیس کرنے کو اگریہ قرآن غیر خدا کے پاس سے آیا ہو ٹا نو بھتینی طورسے اس میں بہت اختلات لیا جا تا۔ (۱)

اس آیت بی اس بات کی طرف نوج دال کی کے مربیر مقیقت و راستی سے سخون افراد فطری طورسے اپنے گفتار میں تنا فعن گوئی کے شکار ہوتے ہیں اور یہ کر قرآن کے اندر معمولی سابھی اختلاف ندمطا لب کے اندر پایا جا آ سے اور نہی اسلوب بیان میں کوئی پراکندگی موجود ہے۔ اس لئے قرآن نے اس حقیقت کو فطرت انسانی کے حوالہ کر دیا ہے ۔ تاکہ برقسم کے ذہنی تعصیب سے دورا فواد حقیقت کے جرد کو دیکو مکیں اور حق و بالحل میں فرق بیدا کر مکیں ۔

مب به آدریخ بس بعیرات ایک مصالات پژهنتے بی تومعلوم بواہے کرآب نے اپنی زندگی میں مبت زیادہ فراز کو پیچھے تھے ڈراسے ۔ ایک زمانہ تعاجب آپ ایک محروم وہمی دست آقیت کے نمائندہ تھے اور بچرا کی زمانہ ایسا بھی آیا کرمادی امکانات ، ٹروت ومالداری آپ کے قدم جوم رہی تھی رایک زمازایسا تھاکہ کمزودی ، تنہائی ، فشار ، معاشرہ کی طرف سے محاصرہ اسا زمادہ تھاکد دو کرا آدمی برداشت بنیں کرسکتا تھا اور بچرا کی دن ایسا بھی آیا کہ آپ عزت مثیرت ا دراس دقت اس کے بدلے ہوئے نظریات وافکارکو اس کی گفتگوا دراس کے عمل سے پیچانا جا سکتا ہے ۔ انسان کے طرز فکر کے بدلنے اور نظریر میں اختیات و شافقن کا یہ دوسرا بڑا سب ہے ۔

شافقن کا یہ دوسرا بڑا سبب ہے۔ اس کے علاوہ و بیس عقلندا فراد بخوبی اس بات کو جائے ہیں کہ داہ دات سے سخرف افراد چاہیے جتنا با بوش وصاب گرموں وہ ما دانستہ طور پرتماقعی کے شکار موجائے ہیں ۔ اور اگر کسی معاشرہ میں سالوں زندگی گذاریں اور مختلف مسائل میں افلار تفاریجی کریں تب نزتماقعی بہت ہی واضح ہوجا ما ہے۔ اور یہ صرف خطاحقیقت وسچال سے انواف کی وجہ سے براہ راست متیجہ نکلتا ہے۔

53

قرآن مجید نے مختف موصوعات میں عمیق و دقیق مسائل کو چین کیا ہے۔
ادر عملی و خلافت ، اجتماعی تطام ، حکرانی ، اخلاقی اقدار ، اور اسکام کے سائے کچیے
اصول و توانین بائے ہیں ۔ لیکن ان مسائل کے ابنوہ میں معمول تما فقن الفلان مرکز برگز نہیں پالیجانا ۔ ا دراس بات کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن پورے نیس ال میں تدریجی طور سے نازل ہوا ہے بھر بھی آیات کی ہم آ بنگی و تنا سب میں کوئی ندہ برابر بھی فرق نہیں آیا ہے بیاس کا معجزہ ہے .

يهان يردو پلوون سے قرآن كى تدروقيت كالفاذه لكا إ جاسكة ب ا

Ð

① \_\_\_\_\_ایک توآیات کا انفرادی کیفیت کے ساتھ برایک کا دوسرے سے مدا ہوتا ہے مثال دوخشندگی کے ساتھ واضح ہے

المان ا

کی ایمی کرسی پر بیٹھے کہ اس زمانہ کے طاقتورا ورعظیم مثبت کے رہنما ٹھار کئے جانے کھے ۔ مختصر پر کمنجی توجنگی بوان اور قلت سازوساسان سے دوجارستھے ا ورکیجی شلے واکنٹی کی زندگی میرکرستے تھے ۔

افرانی زندگی اپنی وسیع عمله اری مین اقسام تفکر اور پیدانسان با نسان اور پیوندانسان برطبیعت می شکار رہتی ہے اور پیواس و حادثات افران کی زندگی پر اس طرح حکومت کرنے ہیں کہ اس کے اغد میا دی تغیرات بیط بوجائے ہیں اور اندرونی و بیرونی ارتباط کی وجہ سے اس کا موقف دگرگوں بوجا با ہے اور زندگی کے افراد بی افراد بی نظری ایک شکر بندی مخصوص دوابط کی بنا پر موجود ہوجا با ہے ان حادثا تا سے دوجار ہونا کسی ایک صورت میں مخصوص نہیں ہے ۔ بلان اللہ محتی توان حادثا تا کو اپنے ارتباط کا وسیلہ بنایتا ہے اور اپنی قدر وقیمت میں الفاق کر دیتا ہے ۔ اور کبھی ان کے ذریعہ اپنے آئیڈ بل جرو کر متغیر کر لیتا ہے ۔ یہ حرث کر دیتا ہے ۔ یہ حرث انسان بی ہے کہ خارجی حادث ات کے نظام میں اپن ایک محضوص جگر بنا ہیں ہے ۔ یہ حرث مخصوص بھر بنایت ہے ۔ یہ حدث مخصوص بھر بنایت ہے ۔ یہ حدث مخصوص بھر بنایت ہے ۔ یہ حدث مخصوص بھر بنایت ایک محضوص بھر بنایت ہے ۔ یہ حدث مخصوص بھر بنایت ایک محضوص بھر بنایت ہے ۔ یہ حدث مخصوص بھر بنایت ایک محضوص بھر بنایت کی یہ دیا ہوں کر سے اسان قدر دو تیمت کو صعین کر سے دائی ہو اس میں ابن ایک محضوص بھر بنایت کے یہ دیا ہوں کا دیا ہوں دور سے اسان قدر دو تیمت کو صعین کر سے دائی ہوں دوائی ہے ۔

 $\odot$ 

گوزاگون حالات اور متنا دت شرائط کے ساتھ ۲۴ سال کے اندر تدریکی طور پر مکدادر مدینہ میں نازل ہوئے والاقرآن اگر محد کھے انکار ونظرایت کا مجدعہ ہوتا توقیری اور جبری طور پر تکامل کے ناپذیر قانون استثنا پرسشتمل ہوتا اور اس کے اندو وقت کا فقدان ہوتا ۔ اور امور جباں بینی میں واضح اخلافات کا ٹسکار ہوتا اور تصنا دو تنافق سے محفوظ زہوتا اور اسلوب وہا عنت میں ہم آبٹکی زہوتی ۔ بوک بیں حقوق (قانون) ، تاریخ ، فلسفہ اجتماع ، اوب وغیرہ کے موضوعاً پراکھی جاتی ہیں اور وہ تہا کسی ایک ہی موضوع کے بارے ہیں شرح و تھیتی پرمشمل ہوتی ہیں۔ ان کے برخلاف قرآن مکس محلت مسائی اور گوناگوں موضوعات پرمثا فافون وسیا معارف الہی ۔ قوائین مدنی وجزائی ، اضلاق واکاب آفازی ، فروعی احکام بیصنے دہوں و گیرموضوعات پرکفتگوکر ایسے ۔ مگراس کے باوج واستحکام مطالب و کیسا فیت اسلوب میں کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ اور وہول اگرم پر سب سے پہلے ازل ہونے والے مورہ (اِفقوا بین کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ اور وہول اگرم پر سب سے بہلے ازل ہونے والے مورہ (اِفقوا بیاسم دَیّلِک ) اور سب سے تو میں اول ہونے والے مورہ ( الفصر ) میں تھوٹوا سا میں اختا من موجود نہیں ہے ورے قرآن میں گیرائی ، بلاغت ، بہترین تبریر باب نِ قساطی کی طرح ورفشی ہوتے ۔



## خصوصتت

قرآن اریخ بشر کے حیرت اگیزنخوات کی کتاب ہے جوابے حیات جا وید کے ساتھ زندہ مندا در معنبوط دیں کے ماتھ مہیت، درخشاں رہی ہے اور تنظریع کی ترف کا درائ ان کی فطری ضرور توں کی ذمہ داری کے کاظرے سرشار و مالدار ترف منبع ہے جوبشریت کے باتھوں میں موجود ہے ۔ فطری اساس پراسام کی بنیاد دکھی گئی ہے اور محضوص واقع بنی کے ساتھ انسان کو اس سنے مورد بتھیل قراردیا ہے اور انسان کی تمام زندگی میں اس کے نعش تعیین کند ، کی دند داری لیہ ۔ اور میں جہیئر اسلام کے حاود ان ہوسنے کا مبیب سے ۔

کا شنات کے اغد وسیع علمی تحولات کے بیش نظر بنیادی اوراسای تغیرات یوئے بیں اوراسلام کے مہائی کوان تمام عالمی افکار کے مقابر میں وتت نظر کے ساتھ پیش کرنے سے وجہ تمایز کا پترمیل سکتاہے ۔ اگراسلامی اصول ومقربات و گر کھر ہائے مشکر کے رویت میں بوئے تو شطح وانش کی نزتی کے ساتھ بطود کئی اپنی فدروتیت کھو بیٹھتے ۔ عالا کھ صورت حال اس کے بالکل برھکس ہے کو کہ ہم دیکھ دہے ہیں کہ آج علمی و قانونی مجاسے میں اسلام کی موقعیت مزید مستحکم ہوگئے ہے ۔

ہے۔ تمام آ آروکتِ و نوشتہ جات میں محدودا لفاظ کے قالب میں محدود معانی ہواکرتے ہیں۔ میکن قرآن نے محدودالفاظ کے قالب ہیں غیر تمنا ہی سانی بیان کئے ہیں جو پروردگاد کے لاشا ہی علم سے اشی ہے اور قرآن کی یہ بہت فری حضوصیت سیے جواس کو تسام کما بوں سے متماز کردین ہے ۔۔۔ قرآن کا نمائٹ طبیعت کا گویا دو سرانسخہ ہے کرمس طرح گذشت زمان ، وانشوں کی وسعت اور پوشیدہ فڑا وں کوفطرت آشکا دکر تی ہے۔ اسی طرح فلود معاہیم جمیتی زمان معانی ہمیث قرآن میں آشکار ہوئے ہیں۔

اگرچہ خدا و نوکھ آب ہے اسپنے کو اٹ اون کے تعفل کی ناطر کو اور قابل در کہ بڑا۔
دیا ہے۔ کیکن اس کے ساتھ ا مشان کی علمی ظرفیت ، نظر ایت ، عقول زیادہ وعمین ہے
جائیں گے اور نظا آ ہستی ادراس کے علمی اصول میں تحقیقات و مطا امات جشتر ہوگئے
ادراسی طرح نفسانی ورومانی کا دشیں مبتنی زیادہ عمین ہوتی جائیں گی اور دسی تجربات
نظام و قانون احتماعی اورا صول روابط معتوق جسنے روش ہوتے جائیں گی اور سے جائیں
ما تقور جاذبہ کے ساتھ اسرار و دموز آ بیت فرآن و شعاع وحی ا بنی آ شکارا ہوتے جائیں
اسی سنے جن معکوین نے مدنی اور جن العلی معتوق کے شنا خت میں اپنی پوری عرب
گوا دی جی وہ بھی قرآن کی جد جوئی تک نہیں ہوئی سکتے ، مقول مولائے شیا با معمون میں ہوئی تھی خاموش نہیں ہوگا
معمرت علی قرآن ایک ایسی فروز ان مشعل ہے جس کا فرد نے کہی خاموش نہیں ہوگا
ادرای گھرا دریا ہے کہ نگر بستہ راس کی گھرائی تک ہوئے نہیں سکتی ۔ ۲۰)

ابتدائے طوع اسلام سے آئ تک بہت می علی وایمانی شخصیتون نے مستران کی تعنوع آئے تک بہت می علی وایمانی شخصیتون نے م مشران کی تغوع آیات کے نہم وا دراک کے سلنے اپنے بند پروازاف کارکواستعال کیا اور ہر زمانہ میں سیکروں مساہر بن (اکبیرٹے) اشخاص نے اپنی اپنی استعاد کے مطابق آیات ادراس کے مفاہیم کے بارے بیں کام کیا اور معارف تراکی سکے

ا\_اصول کانی من ۹۹۱

زیادی کے ساتھ اور سطح بین واکا ہی کے بلند ہونے کی دجسے خودا نے آبار

بن مجید نظر کرتا ہے اور فری گرائ سے اس کی ارسائی کی جران کے بشے اٹھ کھڑا

ہوتا ہے ۔ اوراس سنم کی ترمیم و تھیل کے لئے جمیت میدان کھلا ہے ۔ اس کے علاوہ برانیا کی دقیق و فیمی کا زامہ تھیق و مطالعہ کے لئے محدود استعداد الد مختم ہوجانے والا ہوتا ہے اوراسس کا قیمتی سسٹم کچھاس طرح کا ہے کرچند کا رشاس واکسر و حفرات اس کی تھیق اور تمام گوشوں کو واضح کرنے پر قاور ہی کارشاس واکسر و حفرات اس کی تھیق اور تمام گوشوں کو واضح کرنے پر قاور ہی کی تمام اس کے بیاس بیئے تمام ان ابنی خود وا دراک اورائی کا راس کے فیر شنا ہی سرچ شمر حاصل کے ہے اس بیئے تمام ان ابنی خود وا دراک اورائی کا راس کے فیر شنا ہی سنچ علم و حکمت کے تھیرت و دوانا کی کے خرو کند و مراخ کا ایس کے فیر شنا ہی سنچ علم و حکمت کے بھیرت و دوانا کی کے خرو کند و مراخ کا ایس کا ایک کم رنگ شعلہ ہیں۔ اس لحاظے ہے تران تحقیق و کشف واستنباط کی ایس صلاحیت رکھتا ہے جو ختم ہوسے والی نہیں ہے۔

اددید موضوع صرف تقبی وحقوتی مسائل میں سخصر نہیں جی کھر محقیق ۔
معارف انسانی کے ہردر شغہ کے بُعد کوکٹف کوسکتے ہیں ۔ بھر جدید علوم انسانی
کے ماہرین دوانشناسی اور فلسفہ ارتئ ، اور ماموشناسی کے ایکیپرٹ ایسے
دتیق علی اور نے کئے تکالیے ہیں جس سے پہنچ تا ہے کہ قرآن دارائے فافیتیا کے
تین علی اور نے نگتے تکالیے ہیں جس سے پہنچ تا ہے کہ قرآن دارائے فافیتیا کہ
تین اور گوناگوں سے جوافی کارایک فرنگ وایک زمان کے تصویر میں نہیں
مماریکتے ۔ اوراب کم ( قرآن کے علاوہ ) کوئی ایسی کتاب نہیں دیجھی گئی جو
اس و بیس کا نیات میں جودہ سوسال سے اصول و مواذین کی وجزئی کے اعتباد
سے اس قدر کاراک دموئی ہواور عجیب ترین بات یہ سے کہ تھیتی واجہاد کے
تفریح اس کی استعواد ضم ہو لیے دالی نہیں ہے۔ یہ بات بہت ہی واضح
ہے کہ تھیتی و تفکیہ کے طفیل میں جو تینے کا ہر ہو اسے ۔ وہ ابتکار دمہارت

ا فق بکی ہو پھنے کے دائیسنے کھولے بلکر غیر مسلموں نے بھی اس سلسلہ میں بڑی د قت تعلر کے ساتھ تحقیقات کی ہیں ۔ جن کے نائج نے فرنٹگ اسلامی کی وسعت میں موز حصد لیا ۔ اور بیصرت قرآن کا امتیاز ہے کہ اس نے اپنے پر قیمت نفیام کو شائستہ میراث کے عنوان سے دنیا والوں کے لئے بطوریاڈ گار جھوڑا۔

متمدن وترتى إفته دنيا كے وصع مانون كے سستموں كو اگر ديكھا جائے تو قرآن کی بے مثال جا معیت کا المازہ ہوسکتا ہے۔ اوراس ملسلمیں اس قرآن کے ددبیان جوانسا نون کوعروج کی تربیت دینے کے لینے نازل کیا گ تھا اوردوسے واضعين قانون كيردرميان بم كوهليم تغاوت كالحراس سرّابيد كيؤكمان ملكول مين سعاد أفرن قوانین کی وضع الیبی فضا میں ہوئی سے بومکسل طرح سے ذہنی دخیالی تھی ۔اور اس دمنے توانین کے سلسلیمی اسی رشتہ کے دانشمندوں کے انکارسے اس امید پرامتنفاده کیا گیا تھا کہ یہ استداٹ ان کی تما کمادی دمعنوی حروروں کوہوا کریگا لكن صرف عينى ببلوول كوبيش نظر و كلية بوفي ادر بنيادى حقيقتول سے اس مدتک غفلت کرتے ہوئے کر کمیمی خوداین خوابشات کے مطابق قانون وصنع كرهيني مبائي يقحدا ورنطام فطرت اوراندان كي اطن مين جوطر بيقي حاكم متصان سيحثم بوشي كربي حاتي تكى جس كالمتجه يرمواكه نطابر سالم وصيحيح تواني تحریات کے بعداری کونابی اور ناپسدیدہ ترایج کوظا ہر کردیا کرتے تھے جس ک بنايران كى اصلاح ادر تجديد نظر حتمي و اگزير ہو جايا كرتى تقى \_

دنیای کولی شخص به دعوی نبیس کرسکتاکراس کے فتی اتبکارات اور علمی تعقیقی آنار بر محرسی سب سے برتر ہیں - کیؤنگر ضرورت تکا مل اس بات کروا بناتی ہے کہ زمان کے ساتھ علمی وتحقیقی سلسلہ بھی نئے سائچہ میں ڈھل میانیں اور فکری وعملی آنار بنیادی طور سے تحول بیزر ہوجائیں بکد ہر دانشمذ علمی دائی ک وقدت ہوش کے ماتھ وہ شیوہ انے بدیے تھیتی سے دائیسگی رکھتاہ وہا آیات کے مغایم و معانی کے سلسلاسی اپنے شخفی اسٹیلط ہی پر محدود نہیں رہنا چاہیئے۔ وہ مخصوص مسائل جو خدا ، قیامت ، اخلاق ، فقہ ، حقوق (قانون) سے مربط بیں اور وہ اور کنی فقصے جو قرآن میں وکر کئے گئے ہیں ان کا اگراس بینش گونا گو اسے مطالعہ کی جائے جواس طوائل مدت میں ظاہر ہوئے ہیں اور بخصوں نے انسان کو مطالعہ کی جائے جواس طوائل مدت میں ظاہر ہوئے ہیں اور بخصوں نے انسان کو قرار دینہ مراصل میں قدم رکھنے پر آمادہ کیا ہے اور اس کے ساتھ قرآن کی شکفت انجیز تعلیمات کو دکھیا جائے اور ان تحقیقاتی مراصل میں کہ جو آزہ بہتا زو تھا وجود میں آتے ہیں ان کی شناخت وادراک کو چیش نظر رکھا جائے تو قرآن کی ہے شال

قرآن کی عظیم منوی تروت علی وفریشی وست کھاس تم کی ہے کہ تحقیق و دانشدوں کی تحقیقات کی بنیاد پراگر قرآن سے مربوط کا لیفات وآ فارا ورقام تغاییر جامع و موصوعی یا وہ تغامیر جو آیات اِ حکا کے متعلق ہیں یا قرآن سکے میں سوروں کے ارسے میں جو کچھ کھیا گیا ہے ان سب کھارقام واعلاد کو د کیھا جائے تو بدترہ ان کی تعداد و سیوں ہزار تک ہوری جان سب کھارقام واعلاد کو د کیھا جائے تو بدترہ کا ان کی تعداد و سیوں ہزار تک ہوری جانے ہائے ۔ پس کیا یہ جامعیت استشنا فی ایک ارکی و در کے میماندہ ترین علاقہ ( یعنی جزیرہ العرب ) کے ایک و در می کوئی شخص اسا کا ایک دور میں کوئی شخص اسا کی طرح کا نظام قانون گزاری جرتمام شعبہ جیات کا جاسے اور دیتی برمین کرسکت ہے جو صرف ایک و بیش کرسکت ہے جو صرف ایک و بیش کوئی تا تی نہ رہے بھران کا دائر کی کا خود سازی سے سائر میں ایک نہرہ نے باری انسان اور یاک پائی و معاشرہ عطاکر سکے ؟ میں باتی نہ رہے بھران کا دائر کی کا اس کا دائر کی کا اس کا دائر کی کا انسان ہے بلکہ میا کی میں باتی نہ دیاں نہیں ہے اور ذکوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور ذکوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور ذکوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور ذکوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور در کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور در کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور در کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور در کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور در کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور در کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور در کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور در کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے اور در کوئی افسان ہے بلکہ میا کی وقیاں نہیں ہے در میا تر وقیاں نہیں ہے بلکہ میا کی میا کی میا کی وقیاں نہیں ہے بلکہ میا کی دور میا کی دور میا کی میا کی دور میا کی دور می

علی ، عقلی منطقی معیارگ تشکوب - برایک ایسی ملموس خیفت کے بارے میں بحث بہد کر بروہ اندان ما تل جو مقدما آل افلا مات رکھتا ہو وہ بخوبی اس بات کا اصاص کوسکا سے کہ یہ بغری طاقت سے بالارقوت سے رتبط ہے ۔ پس کیا قرآن کے بیر خصوصیات اور انحصاری امتیا زکر جس سے اپنی علی تقدر وقیمت اورا بمیت کوزما ڈ بابعد کے بیٹے پہلے ب کی طرح سے محفوظ رکھا ہوا یک عادی اور فیلی ایس بیں بی یا یہ ایک منط ور دوشن دیس کی طرح سے محفوظ رکھا ہوا یک عادی اور فیر تما ہی صفت ایسے آ زید کا دسے منوب ہس کا وجود لا تما ہی ہے ۔

بازلمى بير فرانسيسى مشرق شاس محقق اپئ كتب

میں جامعیت قرآن کے سلسادی مکمساہے:

ہم جرطرے مجوراً قرآن کے جال فصاحت کا دراک اس کے ترجہ میں کرتے ہیں اس طرح مزامیر واورا وراورا م کے تغوں کی توبعورتی کوان کے ترجہ سے محسوس کرتے ہیں۔ مین بہودیوں کے سلے مزامیر واؤد ہیں مدنی توانین اسی طرح مغودیں سی طرح بندووں کے لئے وید کے نغوں میں مفتود ہیں یا ستنا اُلی صوصیت من قرآن کو حاصل ہے کہ اس میں شنوع مباحث اور گونا گوں اسیازات موجود ہیں۔ قرآن مذہبی نغریجی ہے سندن تا نون بھی ہے ، وعاو مناجات بھی مذہبی نغریجی ہے سندن تا نون بھی ہے ، وعاو مناجات بھی مذہبی نغریجی ہے تقصص مذہبی نغریجی ہے تقصص حاری کا ویرو بھی ہے ، واور دیم جنگ اوری بھی ، مناظرات کا مجموعہ بھی ہے تقصص حاری کا ویرو بھی ہے تقصص حاری کا ویرو بھی ہے تقصص حاری کا ویرو بھی ہے تقصص

راہ اریں پریں کے دانشکہ اُحتوق نے تقیق فقاسلامی کا بعتہ منایاجی میں چند موصوحات کے ارسے بی نعت اِسلامی کے تقل پرکو مودد بجت و تحقیق با یا گیالور جب فقاسلامی کا مخصوص بغتہ ختم ہوگیا توجلسہ سے یہ تعویب امر صادر کیا۔ "بغیر کسی شک کے فقاسلامی میل نی مسلاحیت ہے کہ اس کو دنیا کے مسئ ایع قانون گزاری میں سے ایک قرار دیا جائے۔ نقد اسلامی کے مختلف خاہب کے آلاد واقوال میں فراوان سے مایوحقوقی موجود ہیں جو مرطرح اعث تعجب ہیں -اسلامی فقدان آقوال وآلاد کے پیش تظرزندگ کی تمام صرور تون کو میراکرنے کی صوبے ترکھتی ہے -"





## نفوذ

قرآن کے خصوص استشاکے شاسال کے بنے ایک اور دریج ہے اور وہ اسس کا حیرت اگیر حبّہ ایک وہ اس کا آپاسے حیرت اگیر حبّہ ایک وہ اس کا آپاسے چاہیں وہ اس کا میں اور کا حیات وہ اس کا حیرت اگیر حبّہ ایران حیرت اگیر حبّہ ایران میں کوچند اور جھنے کے بعد آپ کوا حماس خشکی و ملال ہونے گے معد آپ کوا حماس خشکی و ملال ہونے گے معد آپ کو کے وال کے فوائی دہر کے شاہ کا رجو آئے کے اکا کے فوائی دہر کے شاہ کا رجو اور انگی ہے ہم وہ دار ہوں میں جو جا و دائمی ہے ہم وہ دار ہوں کے انگار کو شائر کر سیکتے ہیں کین دختہ دفتہ وکھش اور معد نہ کہ ہم جوا جائے گا ۔ اور آخریں یہ عالم ہوگا کہ وہ آپ کی توم کو ہمی ہی طرف معدل نہیں کر سیکے گا۔

 $\mathbf{v}$ 

میکن یہ ملوق سخرس کو قرآن کہاجا آ ہے اگراس کا تحقیق کریں توجہ برتعلیمات فدا کے قرآن آشا لوگ بخو بی جانے ہیں کہ ملاوت قرآن کا جذبہ میں کم نہیں ہوا ۔ آپ کڑوں ارقرآن کی آلاوت فرمائیے کیکن بربرتہ ایک ٹی چیز ساسنے آئے گی جو دوح وجان کو پہنے مخت آئیر قرار دے بھی ۔ اود اس روحانی لات کا اصاس قرآن کے بند منا ہیم کے اورا کے ناسب سے بواکر آ ہے ۔ برشخص اپنی علی ظرفیت وادراک کے فاظ سے قرآن سے فائدہ اٹھا سکت ہے اوراس کودوحان سکون بھی اس مصاب سے مل سکتا ہے ۔

جذبها يتك شاعين مسلما فول كما خلاقي وروحاني وش وحركت كم ما تع مكيت بالبركيب ا كم طرف يعد ال درار كي مركز مبشدي مخالين كه دباد ادر امناسي موقع و محل كه با وجود جفرين إلى طالب كوران سے تودوسرى طرف شہرمدينوس مصعب ابن تير كرزان سے اسلام كى زورى مورى تعى اور مناسين كي تمام افداماً معاشرم كي خيادى فكرى وعملى تغيرات اواسلام وقرآن كى بذوى طرف ميلان كى دعوت كوشكست دين كيلير بواكرت تصريمين وه صبر فرمدن ک طرح دو سری جگہوں میں ہمی اکامیاب رہے۔ قرآن نے اپنے پنیام کے سے اتھہ اضاوٰں کی اختیار میں وہ ضروری وسیلے بھی ویدسے جن سے انسان حق واطل میں سے كسى ايك كاانتخاب كرميكي . كوزكرجب تكرانسان ايك قسم كى وايشكى جبان ينماست لمديخ وبمستى كے بنسبت بدائر كانا فى ندگى كا مقصد كے معنى بوكر دوحا اے -آج جا ترول قرآن کو جوده صدی سے زیاد د کرنے چریمی دنیا کے محقف گوشوں سے ملاوت قرآن کی آوازی آئی ہیں۔ شبروں اور دیباتوں کی عمادتوں سے سابان بیں ولیے مصفر خیموں سے انران کی وقتی اقامت گایوں سے ، مسافرٹ میں ، مقصد مكر بيو يجيف كرف راويميالي بين ، ون كرما عات ودمّانيّ مين، دات كرمناتي یں، بندیوں برح معنے اورا زسنے میں مختر ہر کرایک مجسسے دوسری مجکد آنے جانے ين برميكة الاون قرآن كي آوازي كومجتي ربتي بي ،صغمات ول يرمستعد ذبن براس كالكينتش حيايارتها بدار لطف يرب كاس كترت كياد حواس كآازك اور طراوت میں کول کی نبیں ہوتی ۔ قرآن اگرچے زندگی کے مخلف اعمال وشنوں وجرائے عواطف میں ریح بس گیا ہے . میں برقسم کی ترمین سے یک و معوظ ہے -اس سے بیشن سے بیات کہی ماسکتی ہے کداگر بشری وانش وعلم ومبز وان ك تروين من دخيل مردًا ترديم إنها في آثار كا طاح الكسيس وفت تك توست بما مماز بن این اریخ دسروشت انسان براس کا اثیر کم بوق ربتی اورا فرارایک دن وه

یرانا بوجانا اور مردر زمانداس برمبرزوال و مرگ تنت کردینا \_\_\_ میکن عذا و ند زرگ مے جس کی توالی و دانش فیرمحدود ہے۔ اس نے آنا کیے اس سخن کواس طرح کات سی تنظیم و اُنٹیر سے اُلا سندی ہے کہ وہ اپنی اڑی کے ہاتھ قالب اِبدیت ہیں ڈھل گ

قرآن بحديس في ارتخ وتدن بشركة مام بعاديس بند توجيد كو ميار كين ك وسددادی ایسے کاندصوں برائے رکھی ہے ایسے عمیق القع کی تومنیج و تبیین میں فود ملطع اور رسائد - عبت چیزوں کی نفی کراہے \_ تشری تفسیریات اور کو ماداندیشی جو واقعیات کولمس نہیں کرسکتے ان کی مذمت کرتاہے ، سعارف إلین کے سلسلہ یر حق طلب و میدیروازانها ای دورج کوابیتے عرفان لمبندمعان میں اس طرح مجذور كرديماب كاس فغله كمال رميوني كرابية ان تمام علائق كرجبان مادى كرنظام برعاكم اقدار سے قطع کردیا ہے اور ایک وسیع ترافق میں نگام ساکو گرو دیا ہے کرمس مود مگر ابداد تبلور ہوجائے ہیں ۔

ینش قرآن جی منداکو دنیا دالون کو بچینوآلمیسے دواکہ ایسی فنا قت سے جو جانباً آر کے موج دات کی برشم کی تشبیرے دور ہے اور می کی زبردست سنت تمام موجودا ير ماكم باوروعالم منابيم بن الك بدرات منوم ب- بمن ك كون انهاس قرآن اس خداک مرفی حراحت کے ساتھ اس طرح کرتا ہے ، اس خدار کے تاکا کو گئے

مثل دماندسين سي - ودسين والا اورمناب ال

بم مانت بس كرسك مستى كرم موجودات إنومه وبين يا طاقت بين اور دات پرود دگا دِعالم کاششید ماده یا لمانت سے قرآن کی تظری مطرود ہے ۔ قرآن اس کی تعبیر

ار موره شور کا آیت ۱۰

اس الرح كذكب :-

یکوئی آنجواس کود کیونہیں سکتی ، لیکن وہ تمام آنکھوں کود کیھشاہے وہ لطیت و نامرئی اور تمام چیزوں سے آگا ہ ہے ۔ ۱۱)

Ð

قرآنات ن کونطام بستی مین نفگردقیق ادر مفات وحوادث میں تعمّق کی طرف رہنمائی کڑنا ہے۔ ایک مومن رہر دحوادث اوران کے مقاصد میں کامل وغود کرنے اورانش وآناق میں اغد و باہر سے تفکر کرنے میں اس فتیجہ تک پہونچتا ہے کہ ہر میاوٹر اپنے فضو<sup>س</sup> راست میں ایک فایت کی طرف دواں دواں ہے۔ اگرانسان کو نجات کی گائی ہے تو اس کو میاہیئے کہ حوادث کے والمی موکت اور نقادا تڈکی طرف جانے والے قائلہ سے اپنے کو میاہیئے کرمادٹ کے دائمی موکت اور نقادا تڈکی طرف جانے والے قائلہ سے اپنے کو میاہیئے کرماد

قرآن خداشا ی کوایک فطری اوراندرونی چیز سمجت جربیت یاب آفریش که نفس قوانین سے جوبیت یاب آفریش کے منسی قوانین سے جوبی ماقراب اور مادہ پرست و خذا اشاں حضرات جراپے ذہبی آپید کے معالم معراب کے ساتھ جی دارتے ہیں وہ اپنی خدا جوایہ فطرت کے ساتھ جنگ مرحتے ہیں ۔ اسی طرح قرآن میر توجید سے کجروی وانخوان کو " بیٹی ڈردشت کی دو گاروں دو گاروں کے دی وانخوان کو " بیٹی ڈردشت کی دو گاروں کے درگاروں کے درگاروں کے درگاروں کے درگاروں کے مسیح جی داخل کردیا ہے " شدت کے ساتھ درد کرتا ہے ۔ اوراس کی تظریب اس قسم کی تکر صنعیت پر بروہ ڈوان ہے ؟ کہ ساتھ درد کرتا ہے ، اوراس کی تظریب اس قسم کی تکر صنعیت پر بروہ ڈوان ہے ؟ وران کہتا ہے ، دوراس کی تظریب اس قسم کی تکر صنعیت پر بروہ ڈوان ہے ؟ وران کہتا ہے ، دوراس کی تظریب اس قسم کی تکر صنعیت پر بروہ ڈوان ہے ؟

جوادگ کیتے ہیں کہ خدا ان تمن میں سے ایک ہے انوں نے کوافیتیا دکرہیا ۔ (۱)

اس طرح جناب عزیز و مین کوخدا کا بیا ماننے کے نظریہ کوگذ شنہ نوگوں کا ہمازہ عقدہ سمجھاہے جنا پخرار شاد ہوتا ہے :

تبردونساري عزير وسيح كوفراكا ماكيت بي يه وه كلاكيب مكوران سكيت

بی اوراس بات میں بوگ ایتے سے پہلے والمان اوگوں کے

(1) - Zilla Char.

قرآن ليندرول كو تحاطب كرك كمياب .

"آپ کرد بیکی نوین مرف خدا کے بنے مضوص بے خداکا ذکر کی بیا ا بے ذکو کی بیوی راور دعزت واقتداراس میں کو ک نقص بدا آئاہے کہ وہ دوست ومددگار کا محتاج ہو ۔ برابر خداکی بزرگرین اوصاف سے ستائش کیا کرو ۔ دی،

مختر پرک قرآن ایک چھوٹے سے سورہ میں شرکسکے برقتم کے تفکر کو بالحل قرار دیاہے :

م اے ممارے رسول کہدوکہ وہ ضرایک ہے ، وہ بیج سے خال نہیں ہے \_\_صعد کے متملا اور معانی کے ایک معنی یہ بھی ہیں \_\_ : کوئی اس کا منا ہے اور نہ وہ کس کا بٹیا ہے اور نہ کوئی اس کا شل و ممالے ۔ (م)

اورچوکی طور کی ماده محبوف اور بیجے سے خابی ہے اورخودا بنوں کے اخد جو دنیائے مادی کے تشکیل دمندہ ہیں ، حیرت انگیز فاصلہ و خلاموجود ہے - موزہ توجید کے اس آیت میں اس بات کی تشریح کردی گئی ہے کہ خلااند تسم مادہ نیں سبے جو بجوت اور جیجے سے خالی ہو ۔

<sup>(-</sup> موره توبر آیت ۳۰ ۲- موده امراد آیت ۱۱۱ ۲. موره توجید

پول کارنس ایر گولد ہے : کیا خدا ایک شخص سے ؟ بعض کہتے ہیں بال مکن میں خیال کرتا ہوں کہ علم تعلاقط سے ایسا نیس ہوسکتا ۔ علی کاظ سے خدا کو سادی بنیس تصور کیا جا سکتا کیو ککہ وہ بہتہ سکے قدرت و توصیف مادی سے خارج ہے ۔ لیکن بہت سے موجودات اس کی تقدیق کرتے ہیں اور اس کے آثار صنعت کو دوش کرتے ہیں کہ وہ غیر محدود عقل و علم و و قندت کا مالک ہے اون

واین اوات مشبورشیمی وان کلمتا ہے : ۔

خدامادی قوت و محدود نہیں ہے اور محدود فکر دی تجرباس کی تعربیت یا تجدید می نیں کرسکتا ۔ خدا پرامیان و عفیدہ ایک تعبی امریبے ۔ اگر میہ علم کے ذریع عقت اولی و عقت انعلل کا آبات غیرمستقیم طسر دیتے سے اس قبی ایمان کی تائید کرتا ہے وور

دجود خداستے داصد کی اس طرح توصیف منطق علم سبد برآن ہمیہ ہمی عایتین مقائق علی اور واقعیات تظام آخریش کے ماقد ذات امدیت کی قوسیف کر کہ ہے ۔ آلان کے معارف عقل کی اہمیت وارزش اس وقت واضح ہوتی ہے ۔ بعب عداشتا سے متعلق آیات کی تحلیل میں ہم تطبیعی دوش اختیاد کریں اوراس سلسلہ میں یوائی ، جوٹرنڈ زدکشتی ، عرب جابل کے عقائد سے بھی ہمت کریں کیؤ کہ یہود مذہب ہیں جواس وقت دنیا کے ایک محدیر فالی سی تھے ۔ اس بے طرفا ذاور دقیق مقابل کا تیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھرکوا ملام کی محقانیت سے جواہیے تمام اجاد میں توجید خالص پر استوار سے اور دوری طرف عمل وفعالیت اور مقصد کی درسائی کی مورث میں فلے ہر ہوتی ہے اور حقیقہ ہے اعجاز

٢- انبات وجود خذا وص ٢٢٠

ا \_اثبات وجود خدا ص ٨٥

قرآن ومعارف سرشار وفیمنی جن کوچودہ مومال پہنے سے بم کوسکھا یا ہے اس سے ک طرف دہنمائی کرے گا۔

بوشخص سلام وین سے سلی ہے اوراسلامی شعوروا گابی رکھتا ہے ورلینے تمام وجود کے ماق مولئے اپنے سینے ایمان اوران چیزوں کے جواس کو اسس کے جذر تما یک بیونیاتی بیں کسی اور سے دل نہیں بگا سکتا۔





## کی پیپشین گولئے

اس بیں کوئی شک بہیں ہے کہ انہیا نے ماسلف پراجان دکھنا مسلمانوں کا ایک اعتقادی دکن ہے ۔ بودی کا رتیخ انہیاء شا بدہیے کہ برش کا مقصدانسان کو نسراز توصید تک بہونچانا تھا اور یا ایک ایسی زبخیرہے کراس کی آخری کڑی خاتم المرسلین اس برختم ہوتی ہے ۔

اددا ہے اسے والوں کوان کی کہ بہائے آمانی راجان لانے کہ جود عوت دی ہے اددا ہے اسے والوں کوان کی کہ بہائے آمانی راجان لانے کہ جود عوت دی ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن ان کی حقایت اددا صالت دین کی تصدی کرا ہے ادربہ بنا چا بہا ہے کہ بر دور میں بشر کو پاک واحیان ہوجی سے مربوط آئین ، متح کی تناہم والی با بہا جا کہ بر دور میں بشر کو پاک واحیان ہی بات ہے کہ ومان میں خوائے وین کی دہبری محقوص پینمبر کے میرو کردی تھی ،اگر پیمبروں کے پردگرام ادرال نے بوٹ کی دہب میں کوئی اختلات ہے تو وہ تیزرو چرخ کی گردش ادر پرشآب کا ل بربی نے مذہب میں کوئی اختلات ہے کہ بشر کی گردش ادر پرشآب کا ل بربی ہے در نابری میں اور پرشآب کا ل بربی ہے در نابری میں تھا وراض سے ہوئی دب بربی اوران ان کو برت البی میں بہر نے اوراس اور نابری طرف سے ایک بربرنجا اورانسان کو برت البی میں بربی اورانسان کو برت البی سے بہر نے دائے واسے دائے واسے درمان سے ایک ہی مذہب کو لانے والے سے درمان صرف مرد توں کے لحاظ سے زمان کے بھام وہم آ بنگ موکر دہ ہے تھے ۔ مرف صرف مرد توں کے لحاظ سے زمان کے بھام وہم آ بنگ موکر دہ ہے تھے ۔ مرف صرف ورتوں کے لحاظ سے زمان کے بھام وہم آ بنگ موکر دہ ہے تھے ۔ مرف صرف مرد توں کے لحاظ سے زمان کے بھام وہم آ بنگ موکر دہ ہے تھے ۔ مرف صرف ورتوں کے لحاظ سے زمان کے بھام وہم آ بنگ موکر دہ ہے تھے ۔ مرف صرف مرد ورتوں کے لحاظ سے زمان کے بھام وہم آ بنگ موکر دہ ہے تھے ۔ مرف صرف مرد ورتوں کے لحاظ سے زمان کے بھام وہم آ بنگ موکر دہ ہے تھے ۔ مرف صرف مرد ورتوں کے لحاظ سے زمان کے بھام وہم آ بنگ موکر دہ ہے تھے ۔ مرف صرف مرد ورتوں کے لیا خوالم کا میں میں میں میں کو اس کو اس کا میں میں موجوں کو برخ کی کو تھا کی میں کا میں کو اس کے تھا کی کو برخ کا کھی کے دور کی کا میں کو اس کی کا میں کو اس کی کا کھی کی کو برخ کی کو برخ کی کو برخ کے دور کی کو کے کی کے دور کی کی کی کو برخ کی کو برخ کی کو برخ کی کو کے دور کو کے کی کو کے کو کے کو برخ کی کو کے کو کے کو کے کی کور کے کو کے کی کو کے کے کو ک

بس - قرآن كا اعلان ب

م سنيروں كے درميان كوئى فرق بنيں ركھتے (١)

بعث انبیاد کابردگرام توازل سے بطے شدہ تھا ۔۔۔۔۔ براتب انبیاد
کا سلسلہ تدریجی بایت البی کی نشاند ہی کرتا ہے ، جس طرح انسان اپنی آریخ
حیات میں تدریجی طورسے آ کے بڑھا ہے اسی طرح انبیاء نے بھی اپنی رسالت کڑی
پیٹر دی کے صاب سے ہم آ بنگ کیا ہے اورانسانوں کو آنے والے رمولوں سے بھی
آ گاہ کیا ہے ۔

اسی بیاد پردس اسلام نے ابیا نے مابتین کی دسالت اورا کی آسمانی کتبوں
کی آید فرائی ہے ۔ اوران ابنیا دنے بھی اپنے سے سابق ابنیا کو تبول کیا ہے اور
اپنے بعد آنے والے ابنیاد کی فوشخر کا دک ہے ۔ اوراس طرح اویان البی کا ارتباط
مذاہب حق کے معمار دو سکے واسطہ سے پورسے بیشین کے ساتھ اعلان پزیر ہوا۔
مذاہب حق کے معمار دو سکے واسطہ سے پورسے بیشین کے ساتھ اعلان پزیر ہوا۔
اگریہ تنہا ایک بینے کی شارت کی کے برت کی تعافیت پر تعطی دیں نہیں
سبے ۔ البشد ایک ایساقر مینہ ضرور سبے جس کے ذریعہ برگزیرگان خدا اور سبے ابنیاء
کی ایک مذکب بھیان مشرور ہو جاتی ہے اور نہوت کی حضوصیت کو اس کے جسرہ
پرد کی حضوصیت کو اس کے جسرہ
پرد کی حضوصیت کو اس کے جسرہ
پرد کی حضوصیت کو اس کے جس

کسی بی ک بشارت آئدہ بی کے لئے اگر دیسل ہوتی تو ہوکڑ نام کا اعلان ایک امرت اردا دی سے بیٹیا کوگ اس سے سودِ استفادہ کرنے ۔اسی طرح وقت ظہود کا پہلے سے شخص و معین کردیٹا چاد سومیں اور دصوکر دینے والوں کے سلنے بہترین موقع ہوتا وہ پہلے ہی سے اس بات کے سلنے زمن بجواد کریتے اوراس موز

ا\_سوره بقروآیت ۱۲۵

یں متعدد متر عی بیدا بوطق اوران کا دمردم پراگندگی کا ترکار بوجائے ویلے بیات هزور ہے کہ جونوک واقع بین اور دفت تعطر کے مالک ہیں انسکے لئے ان جوئوں میں اور باطل و گراہ مناصر کے درمیان ہے مدعی کا متعنیص کرمین د شوار نہیں تھا۔ یکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذبن میں رکھنی چلہلے کر زیادہ تر توگوں کی سطح بینش اور تعنسکر بہت یا فین ہوت ہے ۔ ان کے لئے جیہ جتی وبا طل مخلوط ہوجائے واس کے درمیان چرؤ حتی کی شاخت بہت مشکل ہوتی ہے ۔ اور بہت سے لوگ بی المل وجاء ہیں ۔ اور اب بھی آباتے ہیں ۔ اور اب بھی آباتے ہیں ۔ باطل وجاہ پرست معرفیوں کے بہائے میں آپیکے ہیں ۔ اور اب بھی آباتے ہیں ۔ باطل وجاہ پرست معرفیوں کے بہائے میں آپیکے ہیں ۔ اور اب بھی آباتے ہیں ۔ کی علامیس انسان کو مشخص کردیتی ہیں اور پیراس کے بعد محتق حصارت کا کام بڑا کی علامیس انسان کو مشخص کردیتی ہیں اور پیراس کے بعد محتق حصارت کا کام بڑا ہے کان حصوصیات کے مالک کی مشخص کے ساتھ ان مصنات کو مدعی ڈرسالت پر منطبق کرکے خلوص و ایک فیمینتی کے ساتھ ان صحنات کو مدعی ڈرسالت پر منطبق کرکے حصوصیات کا معرف حل کریں۔

اصوئی طورپرزدین عیسی سفادر دیگرادیان سفر بھی یہ دعویٰ کیا ہے
کردین مسیح ابری ووائمی سیے ادرعیسی خاتم ابنیس بیں اس کے برخلا مناسلام
عمل ابنیس میں تحریث نہ بوسنے کہ گارٹی نہیں دی گئی ۔ اس کے برخلا مناسلام
سفرا پنے کو آخری دین اور کا مل ترین دین سے متعارف کرایا اور اپنے لا نوالے
کو خاتم ابنیس تبایا ہے ۔ اس منے خرورت ہے کا اسلام کی آئمانی کا ب یں
کسی فتم کی تحریف نہ بوسنے کی گارٹی وی جائے ۔ اورلیسے لوگوں کے با تھ کو آہ
کر دسیے جائیں ۔ جواس میں تحریف کرنا چا جی اسلام اور عیسائیت کی کم بوں
میں بنیا دی فرق بیسہ ہے کہ عیسائیت فا قدا یک متن و می تغییت شدمہ ہے اوارسلام
میں بنیا دی فرق بیسہ ہے کہ عیسائیت فا قدا یک متن و می تغییت شدمہ ہے اوارسلام

الخیل مغدس کے جتنے بھی سنے ہیں وداب تک ہماری دسترس میں ہیں اوروائشندوں نے وسیح بیانہ پران پر نعدو تصروکیا ہے۔ اور نعاد محتقین جن کے ایس مختلف و شغا وت الجیل کے سنے موجود ہیں اس شیجہ پر بہتنے ہیں کرتا ہے عہد جدید میں بہت زیادہ وگرگونی پائی جاتی ہے اور ایسے دلائل موجود ہیں جر اس بات کی نشاندی کرتے ہیں کرتمام انا جیل زیادہ تر شخصی فیکارو عما مگر پر تدوین کے گئے ہیں ۔ تدوین کے گئے ہیں ۔

جان اس الدیخ ادیان میں کہا ہے:

سرگزشت میتیت ایک ایسے دیات کی تاریخ ہے جس کی نشود نمااس عقیدہ پر ہوئی ہے کہ خواشارع وبان کے جسم میں مجسم ہوگیا ہے ۔ پیدی عیسائی تعلیم اس قفنیہ کے اردگرد گھوستی ہے کہ جناب عیسٹی وات الوہیت کی دوشن ترین مظہر ستھے ۔ لیکن یہ آئیں ہو تجسیم الہٰی کے عقیدہ سے شروع ہوا تھا منعلیہ چوکیا اور تحولات کے نیتی میں اس نے مبنہ بہنسہ می ہدا کرایا اور بشریت اپنی تا کا

کزوروں اور نادرائوں اور تما کات کے ساتھ ان میں متجلی ہوگئ ہے۔ مذہب کی داستان بہت لیں ہے اور چرکہ مذہب بلندی ولیستی ، نام وی ویزائی سے بہت دوچار راہیے ۔ اس مئے اس کی داستان پر معنی درجی و عبرت انگیر ہی ہے ۔ دیبا کے کسی بھی دین میں دوحا میت کے استے بلندتھا صد شہیں ہیں جتنے دین إسلام میں ہیں ۔ نیز اسلام اسی اندازے سے اپنے اعسالی متعاصد سے بہت دور بھی نہیں رہے ہے ۔

ان مالات کے اوج دایسے ٹوابد و دلائل ہوج دہیں جن سے ٹابت ہو آ سے کرانخیل ہیں آئی ہوئی پر تعنظیں الاروح ۔ راستی ) اور ادورح الغدیں )، ، او مشیر لی دہندہ )، سب کے سب بیٹی پڑاسلام پر منطبق ہول ہیں ۔ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حوادین سے فرمایا : اس کے بعد میں تم گوگوں سے بہت زیادہ نہیں کہوں گا کیونکراس کا تنا کارٹیس آئے گا اور مجد میں کھونیس ہے ۔ ۱۱)

و ليكن سب تسلى د مبنده كو باب كى طرف سے تمهارے إس بيمون كا يسى روح راستی جریدر کی طرف سے صادر ہوگی وہ میری گواہی دھے گ \*\* ۲۱) میں تم سے تھ كہا بوں كرمرا جانا تهارے لا مفید ہے كو كم اگرمین نرماؤں توسلی دہندہ تمہارے یاس نہیں آئے گا ۔ لیکن اگرمیں ملاحادُں گا توان كرتمبارے ياس تعيموں كا -اس كےعلاوہ بہت سيوين مری تفار میں بیں جن کوئم سے کہنا جا بتا ہوں مگرتم ابھی اس کے رواشت كى كا قت نبين ركھتے . كين جب وه روح داستى آئے كى ترتم كويورى سجال کا طرف موایت کرے کی ۔ کیؤ کد وہ اپنی طرف سے کو لی بات نہیں کھے کی بلک جو کھوسنی ہے (بینی جروحی سے کا) وہی بات کیے گی - اور اور بھا تم كوآئذه اموركي خبر دے گاوروه مجھ كو منظمت وجلال يخشق كى! ' (٣) " لیکن تسل د بنده دوح القدس کے پدراس کومرسے نام سے بھیجے گا . وہ تمام چیزوں کی تم کو تعلیم دے گا۔ ادرجو کھویں نے تم سے کہاہے وہ تم کو اس كى مادولائے كا يە" دسى)

اگریم کہیں کرتنی دہندہ وہی روح القدس سے لویہ درست بنین کمکٹ) کیؤ کہ روح القدس بمیٹ جھٹرت عیسیٰ کے ما تقد سیسے تنقیے تو پیرجھٹرت

۱- بیرخنا باب ۱۷ آیت ۲۰ ۱۱ سر بیرخنا باب ۱۵ آیت ۳۹ سر - بیرخنا باب ۱۱ آیت ۱۵ ام - بیرخنا باب ۱۸

عين كايركها كس طرح سي بوسكة به م

"بب كسين زجاد لكاوه تهارك إلى بين آسكت"

حضرت عيسئ نے فرمالی:

میرے بعد دہرجیان آئے گا وہ تم کو پوری سجائی کی بایت کرے گا اس کا مطلب یہی جا بوں نے اس آنے والے کے دین ہے کمال کو پیجان لیا تھا اورایسی دہبری ھنرت محد ص کے علاوہ کس پرمنطبق ہے ؟ اسی طرح جب سیح کے کہا :

"دو بری کوای دے گا" یا "ده نصح عفلت بختے گا"

آپ خود بی موسی حضرت محد مسکے موادہ کون سبے میں نے عیسی کو عظمت مجال ا بخشا اور جنب مریم کو میو دیوں سکے ناپاک الزام سے بری قرادیا ۔

آیا بہ سارسے اغمال دوح القدی سے صادر موسے ایمینبراسلا کہ سے ؟ است کے ساتھ اور کی آیات گوا بی دیتی ہیں کہ ؛

" استی دبند"! " ورج العیرس"! " روح داشی " حضرت می کالاده کوئی دوسسوا بونبی سکت به بهلی آنمانی که بون پی لفظ فلرنبیط استعمال کیاگی ہے میں بولفظ "احمد" اور "حمد "کے برابرہے - میکن انجیل کے ترج کر موالوں موسقے ہیں " پارکلیتوس" کو جواکم ہونائی کا خاص لفظ ہے ادراس کے معنی احمد کے موسقے ہیں " پارکلیتوس" خوال کیا ہے ادرا گرزی میں اس کا ترجہ "سنی وہندہ" کیا اکیا گیا ہے اور دوسری زانوں میں اس کے شبید ترجمہ کیا ہے ۔

بذاس ملسله ميں بہت اچھی

ڈ اکٹر موریس ہوگا ی شرح کی ہے وہ تحریر کرتے ہیں :

انجیل دیشنا کے بیا بواب مسل مسائل اور بنیاد کا ہمیت کے مامل مسائل کو پہش کرتے ہیں کہ جو تمام عظمت وشکو دسکے ساتھ اسائندہ کی اپنے ٹماگر دوں کے ساتھ خلافتان

یہ بات قابل درک بنیں ہے کہ " دوح مقدیں " کے بئے یہ مان یہ جاہئے کہ وہ خود سے گفتگو نہیں کرے گا جگر جو کچھ سینے گا وہی کہے گا جہاں تک ہمری معلومات ہیں کہ وسینے گا وہی کہے گا جہاں تک ہمری معلومات ہیں کہ وسینے گا وہی کہے گا جہاں تک ہمری معلومات کی گئی ہے ۔ مفلقا اس کی شرح وتغیر نہیں کی گئی ہیں ۔ مفلقا کا صحیح مطلب جانے ہے سئے متن یونانی کوجنا نے ان فرودی ہے ادریہ اس سئے ہمی بہت مغرودی ہے کہتا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہوشا ہے انجیل کو یونانی کو یونانی کو یونانی کو یونانی میں مطابق حضرت جہاں انجیل بوخنا ہے مطابق حضرت جہاں انجیل بوخنا ہے مطابق حضرت جہاں انجیل بوخنا ہے مطابق حضرت جہانی فرنا ہے ہیں :

یں پررسے استدعا کروں کا کروہ تھیا رہے ہئے دو سرے فارقلیط کو بھیجے دہے گا۔ معفرت عیملی ٹری وضاحت کے ساتھ پر کہنا جاہیتے ہیں کرانسانوں کے ہئے دوسل شغیع بھیجاجائے گا جس طرح وہ اپنی زیمنی ڈندگی بیں لوگوں کے نفنے کے ہئے ضاونہ عالم کے زدیک تغییے ستے \_ ایسی صورت یم سنلی آم کی بنیاد پر ہم اس نتیج پر بہوئے

مکتے ہیں کہ یو خاکے فاد فلیط کو جاب عیسیٰ کی طرح ایک موجود بسشری کے عنوان سے

قبول کریں جو سیننے اور ہولئے کی طاقت رکھتا ہو یہ ٹی ہے وہ استعداد ہے کہ بیزا نی انجیل

ہوضا مرتکی وقطبی طور پراس کولازم مجھتی ہے \_ \_\_\_\_\_ جناب عیسیٰ اعلان

مرتے ہیں کہ فدا بعد میں زمین پر ایک بشرکو ، کیسے گا جران چروں کا ماس بوگا جس کو

انجیل یوخلفے تیا ہے ۔ اور یہ چروم ناکی کھ سے عبارت ہے کواس چینبر کے فدا

کی آ واز کو سنا ہے اور وہ خواکے پیام کو انسانوں کے لئے کرار کر سے گا۔ انجیل یوخل کے

متن کی منطقی تقییرای طرح کی ہے اگر کھات کے واقعی معنی بیان کے باہی

بیت زیادہ اختمال یہ سبے کہ" دوح مقدی" کا کلہ جو مبارسے ہیں موجود تن جس سبے وہ بعد میں اضافہ کیا گیا ہو۔الداس اضافہ کو عمدا کیا گیا ہو۔الداس کما فاسسے عبارت کے ابتدائی مفیٰ " جوعیسیٰ کے بعدا یک پیٹمبر کرکے آنے کی خبروری سبے " میں تغییر دیا گیا ہو۔ دن

فوائن کے بہت بڑے دائرہ المعارف کے رج ۲۳ میں ۱۲۲ ہے کار محمد کے شرح کے مغن میں اس طرح کور ہے ؛

محد دینواسلاکے افی اور خدا کے بھیجے ہوئے آخری پیمبر ہیں۔ محد کے معنی محد کے معنی محد دینواسلاکے افی اور یہ محد کے معنی محمد محد کی معنی محد شخص محد کی محد کے محد کا محد

ار تررثيت الجيل ، قرآن دعلم من ١٥٢٠١٥٠ ، ١٥٢

ا معدیعتی بیت نومین کیا بوا اور بہت مجلل یافنط" پر میکلیتوں کی از مجسے اور استہ کا گفتا " پارا کلیتوس "کواس کی میگرپرد کھ دیا گیا ہے ۔ اس سلنے مسسلمان مذہبی دائٹروں نے مکرریہ ایت کھی ہے کراس لعظ سے مراد بیٹمبراً سالم کے لمہود کی بشارت ہے ۔ اور وست آن نے خود بھی بطورا علان مورد صعت بیں اس موصوع کی طرف اشارہ کیا ہے انتھی ۔

جی آیت کی طرف وائرہ المعارف نے اشارہ کیا ہے اس کا ترجہ یہ ہے : جب جن یہ عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرہایا کہ میں تمہار کا طرف و یی فدا کا بھیجا ہوار ہول ہوں کہ میرسے سے بھر قرریت ہے میں اس کی حقافیت کی تقسین کرتا ہوں اور تم کو ایک ایسے نبی کی بشارت و یہ ہوں جس کا اس اس کہ ہے اور ج میرے بعد آسے والا ہے ۔ اور جب بینی براسلا کا دلائی و معجزات کے ساتھ لوگوں کے پاس آسفے تو وہ کہنے تکے کر یہ کھلا ہوا جا دو ہے ۔ (1)

آن دوسرى آيت يى كېتاب : (١)

اس گرود بیرد و فساری پر فداک دحمت ہے جواس نجامی کی بیردی کرتا ہے جی کے اوصا ف وضومیات کو توریت والجیل میں دیکھا ہے۔ وہ نی ان توکوں کو تیکی پر آ مادہ کرتا ہے برائیوں سے دد کتا ہے پاکیزہ چیزوں کوان پر مطال اور چید چیزوں کوان پر مطال اور چید چیزوں کوان پر مرام فرار دیتا ہے۔ اور تنگین دیر مشخت نکا لیٹ کے قیدو بند کوان کے با تھوں اور باراں کے سے اٹھا دیتا ہے۔ بس جو توگ ایک کر دیدہ و بیرو بر نے اور اس کو گل می مطال وراس کی مدد کا دار اس کے فران وروش پر موکوا موں کی بیروں کی تعیناً وی توگ کا نات کے نجات یا تھیں۔



اسلام کے اغد خاتمیت ایمانی مذہبی کی ایک اصلی جڑ مان گئی ہے یہ دسول ملام کے بعد بردسول کی منی کرتی ہے ۔جس وقت ہم اسلام کے اِرے میں گفتگو کرتے ہیں برگز ہرگذ ہینجبر اِسلام کی خاتمیت سے نکافل نہیں ہوتے ۔ کون سلمان ہے کہ محکہ کی یا دیکے ساتھ ان کی خاتمیت کویا و نہ رکھے ؟ اوراس بات کی تزوید کرے کہ قرآن و حی البلی کا آڈی پنیام ہے ؟

اسلام کے ظادہ کسی اور مذہب کے بارے میں ہم گوہیں معلوم ہے کہ اس نے خم رسالت کا اعلان کیا ہو یکی آئیاں آئیاں شخصیت نے یہ وعویٰ کی ہو کواس کی برت اب اور رسالت جا دوائی ہے ۔۔ ابتہ طلوع اسلام کوچ دہ سوسال سے دیا وہ ہوگئے اوراس طولانی مدت میں بیغیر اسلام کوفاتم الرسیس کیا جا آرا کی آپ نے شرائے گذشہ کی گئیں کودی ۔ اور بیشتوں کے آفری تکامل کی قدر وقیت کواپنے منطقی واصولی پردگراموں سے دا ضح کردیا ۔ اس کے برخلاف دیگر دینی مکاتب مرف ایک ذماز یا محضوص جگر کے لئے محدود تھے ۔ صرف اسلام ، کی ایسا مذہب ہے جو قام رسالتوں کا جا می سے اور وہ کسی در فرق آل مجد سے ہمی سے اور وہ کسی ذماز یا محدود تھی سے اور وہ کسی ذماز یا محدود تھی سے اور خود قرآن مجد سے ہمی سے اور وہ کسی ذماز یا محدود تھی سے ان وہ وہ کسی ذماز یا محدود تھی سے ان محدود تھی سے سے درختان محد گواک عنوان سے ہمچنوا یا ہے کہ آپ سے بعد باب بنوت بذکر دیا گیا ہے ۔ درختان مور گواک عنوان سے ہمچنوا یا ہے کہ آپ سے بعد باب بنوت بذکر دیا گیا ہے ۔ مدرسیان ما قدر کوکون کر دور کس ب مقردات اسلام کے آتا بی تغیراص اور سے سن

ومفاہیم کی جستمو کے دریان کو نکر جمع کریں ؟

آئ جگر کینیکی ادرصنعتی توانیخ انسان موایک وجود توخوکیصورت مین طابر کیا بسی ادرصلسل ان تحولات کی کوشش بر سب کرندگ کے تام شعبوں میں جدیداصول وتطام کی پیروی کی بائے تو پیرانسان اپنی تولواجها می اور زندگی کو کس طرت اس مذہب کے حوالہ کر دسے جرمچ دہ موسال پیلے آیا ہوا ورانسان کوایک سنتہا کے غیر ستحول اور ثابت اقدار کی طرف دعوت دیکا ہو اورانس کو تقلیام ویرنیہ میں برنتم کی متحدید تعلم سے روک ہو ؟

جس الا استراسل ختم بوت کویش کیا ہے وہی اس کا جواب ہی دے سکتا ہے اور اس کا جواب ہی دے سکتا ہے اور اس کا تعدید اور سے در سے در سولوں کو بھیجنے کی عقت وہ تو نیفین تھیں جواسمائی کتا ہوں اور آسمائی تعلیمات میں چیش آئی رہتی تھیں اور اس سلنان میں بیٹر کے ارشاد و جا بیت کی صلاحیت سفتو وہ و جاتی تھی اور دو سرے بی کو بھیجنا پڑ آتھا ۔ لیکن جب بشرمت درشد و قا جیت کے اس مرحز کک ہو تا تھی کہ در تا میں تعلیمات وسنن کو تبدیل و تو میت سے بچا سکے اور اس کو نشر کر سیکے تو تجدید ر مالات کی بنیا دی عقت اور بیاس نوکی منرورت خود بخود ضتم ہو جائے گی۔

ادراسی بنا پر معسر فلبور رسول اسلام دگرانیا سکا عصارے مکل طری سے منا اسلام درات کے سے کو کہ بستہ اس زماز میں بوغ فکر کی سرل میں ہوئے جانا سے اور متم رسالت کے سارے شرافعام میا ہوجاتے ہیں ۔۔۔ اجتماعی بوغ ادر علم درائش کا طعوع ادر انسان کا اس درجہ تک ہوئے جانا کرجاں پر وہ خوراً کمانی دین کا حافظ و مبلغ بن سے اسان کا اس درجہ تک ہوئے جانا کرجاں پر وہ خوراً کمانی دین کا حافظ و مبلغ بن سے یہ باتیں سبب بن جاتی ہیں کرخاتمیت کے رکن معم کا تحقق ہوجائے۔ اور تبلیع وارشاد و بالیت کا وظیعنہ وانسندوں اور علماء کے میرو کردیا جائے کے کیونکواس کے معد خود بشر اس کی معد دادرا ہے و شور بیٹی واجتماعی کی کمک سے ایسے معنوی تحصیلات اس کی میراث کی معراث کی معافلت کرسکتا ہے۔ اور آخری پر میراک آخری کی میراث کی معافلت کرسکتا ہے۔ اور آخری پر میراک آخری کا میں کو بیت

و تغییر کوردک سکتا ہے کو کراس کے بعد پر رمان ایک جماعت کے کندھوں پر آپٹسرر گاور ایک آدی اس کا مسؤل نہیں رہبے کا جیا کہ قرآن اعلان کر آ ہے : " تم میں سے ایک ایسے گروہ کو ہوا چا ہیے جو خبر کی طرف دعوت کریں اور بیکی کم فران دیں اور برائیوں سے روکیں ۔ ۱۱)

تحولات ابن عی کے سلسل میں انسان اس جگر ہورتی جائے کا کرجب ہے کہا جامیوں کا افرختم ہوجائے کا اور وہ تھا می تدارک کے سلے آمادہ جوجلے گا کہ جرز ختم ہونے کے ہو پھرمسٹر آختم ہی دہبے گی اوراٹ آن پی بیٹائی دہجیرت و تعمق و دُسْتَ وُرُد بائے وہی اورا تعاہد درست کے ساتھا بی سرنوشت کو ایک می دمراً ان مالات ہیں ایک مکری واجعًا عی تھا م لازم ہے تاکہ آدمی کے افکار وعمل کو ترکز کا زیر با دو لھا تت فرسا تعلقات ودابستگیوں ہے آ ڈادکرے راوراس کے وائمی جاہد کوعمل میں بھی اور کس بھی سازمان عطاکرے ۔ قرآن مجد خطوط اساسی کے آگر جادداتی معرفہ کو اوراس نظام کو ہش کرآ ہے اورامنان اسی فرینگ سے جادہ کوسے کرانا اور آسے برخصے کا ۔

اسلای معکر ملامدا قبال که بوری کمینے بیں :

ایسا معلوم بنوا ہے کہ بینیس اسلام و نیائے قیم وجدید کے درمیان کوڑے ہا جہاں تک ان کا سلسلہ منیع الہام سے مربوط ہو وہ دنیا کے قدیم سے تعلق رکھنا میر اور مہاں ان کے دورح الہام کے برو و درکار ہیں وہ جہانی جدیو سے تعلق ہے ۔ زندگا ان میں دیگر شاہیع کواکٹ ان کرتی ہے جوان کے خطوم بر مجدیدسے لائی وشاک نے میا آسمانی کی بول میں تہا صند آن وہ ک بہے جوز مارکے گزندسے محفوظ میر ادرم اس کے اندرایک فیرمرٹ مَن کو دیکھنتے ڈیں ادریہ بات بھی قرآن کی ایک آیت میں مجھمی ہے جنا کیڈارٹنا د ہواہیے :

ہم فے خوداس كناب كو ازل كيا ورہم بى اس كے بجبياں ہيں - ١١٠

اس آیت بی اس بات کی طرف اثبار کی گیا ہے کہ تجدید رسالت کی اہم ترین علت نامہ میں

منعی ہے۔

دوسری طرف یرتوبرگراچا ہیئے کرتمام انبیاء پرا عققا دا یک مسلسل از کئی جرایان پر عقیدہ ہے کہ جو آریخ و معاشرہ کی ابتدا کی شکل ماصل ہوسے سے حق و باطل کے درمیان دباہے ادرجب تک حق کو آخری اور تعلمی کا بیابی نہیں ہوجائے گئے یہ سلسسلہ پائی رہے گا ،

شرائع د توانین کے کمی ایک محسیس اختلاف دین کے اساسی امول د ماہیت میں اختلاف دین کے اساسی امول د ماہیت میں بیت انگر ہے کو کھ اس قیم کے اختلافات خطوط فرعی سے مرابط ہیں یہ مکا بیس کی آت میں بنیا دی اختلاف بہیں ہے ۔ اسمولی طور پرانوافات د کجرویوں کی اصلاح محصوص و منعدد پردگراموں سکے ذریع ممکن ہوتی ہے ۔ اسی سنے اگر برنامہ وروش کے لفاظ سے انہیاد سکے افران میں کہنا ہے : اسماری و مبنی کے افلاسے امولی بنیں ہوتی ہے ۔ ذریق میں کہنا ہے :

ا نبیا و کے بعد عیسی ابن برم کواس صال میں جیجا کہ وہ موٹ کی قردیت کی تقسیریں کرتے تھے ۔ ۲۰)

قرآن مجید : تزکتبرگذشت کوسے احتبار تبا آسے اور زمایق انبیاد کانٹی کر آہے بکداس سکے برخلات تنام مایق انبیاء کی رسالت کو قبول کر آ ہے اور ان کی کا بدکر آہے اورزدگ انسانوں کے درخے کی تقریب کرتا ہے۔ یہودی وہیسا ٹی رمبروں کا کھر تھیسل ہ احرام کے ماتھ ڈکرکر آ ہے ۔ ان تمام شخصیتوں کی ٹردگواشت اور تھیں کیا صواقت و امانت وجنی برنزول وحی کی مقانیت کی دہم نہیں ہے؟ مالاکوانہیں مکاتب کے دہم برو قرآن کو مکتب نو قرار دے کر شدت کے ما تھاس کی مخاصت کرتے ہے اس ت سے پندجل جا آ ہے کہ یہ کماب د قابت وہم پہنی اور بشری محدود تمایلات سے کشی دور ہے اور ہوا پرستی وجا ہ فعلی سے کشی بھائے ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے :

'بم نے اس کآب کوتم پربرخ بازل کیا اس مالت میں کہ پہلی آ سما ہے۔ کآ بون کی تقسیق کرتی سے اوران کی مفالحت کرتی ہے ۔ ۲۰۰

ا در پوز کردین کی جڑی آ دمیوں کی فطرت میں موجود ہیں لہٰذا اس اِطنی صدا کے مقتصلیٰ کی بنا پر مستر بینش وعمل پر متشکل ہوتی سے ادر مختلف تعدد سے الگ سے قرآن کہتا ہے :

سید تصدین کی طرف آؤکیو کرخدانے فطرتِ طَن کواس پرپیداکیدہے'' پی اگرچان ان ان سنتوں پرمشمول سے جوبدیہ بائے مہاں پر مائم ہیں اور حوادث کے ارتباط و قانون تکامل سے معنوی پرسٹنگی پدا کرتی ہیں لیکن اس ک معادت کارا سستہ ایک ہی ہیں منحصر سے اور مذہب اس کو بدت و قامی جہبت خاص ، اور مسیر بنامن کخش سکتا ہے ۔

منتکیو کہا ہے:

بشری قوانین کی ماہیت ہے سے کڑگوناگوں موادث کی پیلنے ہوجائے۔ یعنی حوادث اس بیں اثر کرتے ہیں ۔ لیکن آسمانی قوانین حوادث کی بنیاد یرا ورانسان کوادادہ کے متنیز ہوجائے سے تغیر قبول نہیں کرتے بہتری توانین برا براچے مل کومد تظرر کھتے ہیں ۔ اچھے مل کا داست تظرر کھتے ہیں ۔ اچھے مل کا داست مکن ہے متعدد ہو کیو کر خوبیاں محلف جنبے اور گو اگوں الواع رکھتی ہیں تکن بہتری داوحل مخصر بر فرد ہے اسلیے قابل تغییر نہیں ہیں ہے ۔ ان بشری توانین کو بدل محکم اب کیو کھ ہو سے اسان بشری توانین کو بدل محکم اب کیو کھ ہو سکتا ہے کیو کھ ہو سکتا ہے کہ وکھ ہو سکتا ہے ایک قانون آ کی دخان مان ہی مغید ہوا ور دو سرے دمانہ میں مغید نہو کو دو دو سرے دمانہ میں مغید نہ ہو لیکن مذہب برابر بہترین قوانین کی سٹ اند ہی کر کسے ۔ اور جو کھ اس سے بہتر سے کہا کہ اور محکم نہیں ہے ۔ ووی

یہی وجہ ہے کو اکر فوائین الہٰی سے بہتت بھیریس اور مقردات بسٹری کے واس ہو پناہ لیس تودر مقیقت قانون مذہب کے آزاد و وسی جنگل سے تکل کر تنگ نظارہ تعکوات ونا ہوار وار یک دنگر محدود بشرکی عمل میں واضل ہوجا ٹیس کے۔

رسول ندا اوردگرانیادگی دسالت میں بنیاوی فرق یہ سبے کوان صفات کی جی ایک وقتی پر دگرام سکے چی بفارتھی جوطنوع اسلام سکے بعدادران سکے مذہبی سستم میس صفعت و کمزوری پیدا ہوجائے کی وجہ سے ان سکے پر دگرام زمار کا سا ترمیس وسسے سکھے تھے ۔

لیکن اسلامی تعلا کا تنابرارزش ہے کہ کمیل سازمان نبوت کیلئے " جو منطقی طور پہنشہ اور بہت ہی سنتھ کم ہے" اس کے تمام کرسے ابعاد کا اعاطہ کئے سہا در انبیاد کے تمام پیش کرد واصول کا جاسے ہوانسان کواصول اجتماعی کے سلسلہ میں اوراس کواپن مادی ومعنوی زندگی میں جن چیزوں کی استیاج ہے ان سب سے بے نباز کردیتا ہے تیکن دیگر مذاہب مادہ ومعنی کے لحاظ سے اس تسمی کی جا معیت نبین دکھتے۔

١- روح الواني ص ٢٥٥

معاش کے انواف و کردی کے اصلاح کے سلسدی دی انبیاد نے وطریقے افتیا کے تھے اورا پن زدگی میں جوت کری دعلی خوامیر میں کئے تھے مذہبی چٹے اور طریقے افیں طریقیوں کو شاہ میں جوشان اسلامی سے بہر ، مردادی کرنے ہوئے اپنے ذمہ لے لئے اور اسلامی شاخی کمبی حتم ہونے والے نہیں بین اور قرآن جواسسام کے تا) ادرشی تطام کا تغذیہ کرتا ہے ۔ اوران کو متبر قرار دیتا ہے ۔ وہ حرکتوں کی میرکومین کرتا ہے اور اسلام کے گوناکوں قرافین کا خالق ہے کہ اس کے وسیم اصول دیواز بن کے دائرہ سے کو اُسٹل با برہیں ہے ۔ نیز مرکز بیرہ شدہ تمام تعلیمات الہی کے مفہوم وسی کو اسپنے دامن میں لئے ہے ۔

بشرحب دشدا نسافیت کے مرحل میں پہونے جاتا ہے اور تعانی کی و معارف ہے توانی اللہ کے دریافت کی و معارف ہے توانی اللہ کے دریافت کی طاقت بدا کر ایستا ہے ۔ نوعلما داور دانشمندا بنیاد کے جاتشین کے مرتبر نوائز ہوتے ہیں تاکر انسان کے حرزہ نکر داند بیٹر میں اصلی معیاد کوچکہ دسے سیکس ۔ اور یہی لوگ اپنے دین کے مند مقاصد تک رسائی کیلئے اور انحواف و تحریف سے جب میں اور مجر موازی البی کی صحیص حرت میں شبیعے کرتے ہیں ۔

مسترآن مجیدکی بہت سی آیتوں نے لوگوں کو حوادث ہیں دقیق مطالعہ اور نہم واستدلال اور تعلیا م بہتی پرحاکم دوح کی شناخت کے بئے دعوت دی ہے ۔۔۔ عقل دیجر برکی طرف دائمی توجہ اور دقیق مقا مات کی نشاخہ ہی اور فقارت و ماریخ مجیئے برعنوان میں معارف آنمانی جس ابمیت کی برک ب مقدس قائل ہے وہ سب خاتمیت دسالت کے اخدیث ہائے متنوع سکے جہرے ہیں اور ادر کے بشر میں نئی حکومت میش سکے شایاں کرسے والے ہیں ۔

طرح إلى فاست تقريباً ودواتعيات خارجى كى درآ مينتكى كے لا فلاسے تقريب

پندرہ قرن سے بشر رُپارِمنولیت کے قبول پھنٹایٹ بیافت و شاکسٹک کا ظہار دکھنا جے اوراپی علم ہونی میراٹ کی گہبائی کرسک سے اور تغییر و تحلیل کے مرحلہ میں عیقاً اپنی واقع بین کی مشالذ ہی کرمیکا ہے۔

به ساری چیزی خود نبایت وقت کے ساتھ آسمانی آیات کی حفاظت کیلئے انسان کی قابمیت واستنقلال وآسادگی کی دمیل ہیں اور دین کی راہ تعلیم میں قاش وتفسیراور وفلیف شبلینے کا عہدہ دار ہوسانے کا قربینہ ہیں۔

حب آخری دستورا الجانسان کے پاس بیخاتو پھرنے دیول کے آنے کا مخوات میں ختم ہوگئی۔ اس کویوں سمجھیں کواگر ہم آ ارفذیہ کے اکت افتہ کے لئے زمین کے ایک کرے کوشش کرلیں تواس کا مطلب پر ہوگا کہ آس کر شرے کو طرورت سے زیادہ آخری بارکوشش کرلیں تواس کا مطلب پر ہوگا کہ آس کر شرے کے اندراب کوئی چیز چھیبی ہوئی بنیں رہ کئی سے دکو کہ اگر ہوتی تو آخری کوشش میں الما ہر ہوجا تی ۔ متر ہم) ہی صورت ان سائی کی ہے جودی سے مربط ہیں ہے۔ جب بنوت مخلف مراص سے عبور کر سکے اپنے کما اور با عبار وحی تمام مبہم واریک کی ہے خودی دورتی ہوئے گئی اور با عبار وحی تمام مبہم واریک کو شے ذبی ان اس میں واضح و دورتی ہوئے گئی اور با عبار وحی تمام مبہم واریک اورائی جو سے ذبی ان اس میں دورتی ہے خوتم ہوئی اورائی جو ان ہے ۔ اور وحی کے خوتم ہوں نے دورتی ہوئی اورائی حالے کے ساتھ کی وفر بھی ارزی دورتی ہے خوتم ہوئی اس کے سیار ایک ہوئی اورائی تعالی واضح میان میں ارشاد فرمائے ہیں :

ایک بعد ذمائی سے وسی خوت ایس اس میں ارشاد فرمائے ہیں :

بیتبر ایک گور کے ماندہ ہے میں کا تعمیر کا کام تمام ہوگیا ہے ، صروت ایک اینے کی جگر اق ہے وہ میں رکھدوں گا ۔ ( تفنیر بمجمع البیان ، سامزاب ، آیت ۲۰۰) ۔ اگرچہ پام البی کا بھرتا ہورت اور زمانہ می مخلوق کی دستگیری اور لمبرغ فکر ویخنگی اندیشہ کا سف اوا نمیادسے ختم ہوگیدسے میکن جانیا نسان اور جہان غیب کے درمیان روحانی ومعنوی رابطہ اور مجرائے نقسفہ دورج کے ذریعہ مقامات عالی پر مینجنے کا دائستہ اود کرمیا خلص کے سف ویس کوشش ہرگز ہرگز قبطے نہیں ہو انہ ہے۔۔

انسان جو دسیع دخترق ابعا در کسآید دوه نفسانی سلسل کوشش کے زیرسایدا پنی القوقا سستعداد وظرفیت کو فعلت میں بہنچا دیا ہے اور جہان خیب سے ارتباط میں قرار پزیر ہو میائے ۔ اور جہان مادہ میں ڈوبیے ہوئے کہ درجہان خیب سے ارتباط میں قرار پزیر ہو میائے وہ ان کو ساق میں ڈوبیے ہوئے لوگ جن چیزوں کو نہیں دیکھتے اور نہیں بہجانے وہ ان کو دیکھتا سے اور ہجانیا ہے اور اس کوشش و سعی میں لگا رہتا ہے کرانسان کا ان ان چیرو خلیفة اللہ فی الدُون کی صورت میں ظاہر ہو اور وہ ان می قدرو نیست سے جواس کی زندگی کوسفیرم بخشی ہیں بیراب ہو۔

ادراسی نے بت سے سے ایسے فراد ہیں جن کی مذہبی بینتی بہت ہی بندسیے ادراصیل وسرشارمعنویت سے بھی ہم ایب جیں ۔ نیکن مقام رہبری کیا ڈگاہ روسیم رسالت مک نہیں ہورخ سے ۔ اشراق وا ابیام کے درواندے تمام اُن لوگوں سکے لئے کھلے ہیں جوابی فعارت و اطن کو گذاکیوں سے اورگناہ کی آدیکیوں سے پاک درکھتے ہیں اورا ہے دل وجائ کو معرضت اِمِلی کے لئے وقف کر دیستے ہیں ۔

ند توکیجی نیفی معنوی تعطع بوتا ہے اور ناس میں کمی تسم کی کمی و نعصان کا خلبور ہوتا ہے ۔ بکداس اصبی اور جوشش مارتے ہوئے منبع سے عمیق ومستقیم را بطہ سے انسان کا فائدوا ٹھا ایمیزان کشش وظرفیت کی صلاحیت اور شرخس کی روحانی طافت سے وابستہ ہو آسے کہ وہ اس بے حساب اور عام فیعنیان سے کس طرح را رضینی حاصل کر کم تا ہے؟



مـُناده يَرَسُتُون كاجِوابٌ

مادّه برست حضرات بم سے کہتے ہیں - بب فطرت کا عموی قانون بنیادی طورسے تغیرو تحول مانا جانا ہے اور دنیا کی کسی چیز کو دوام و ثبات نہیں ہے تو بواسلا) يوكردا غي بوسكات

ببلى بات صيمع اورقابل دفاع بيكن اسي كم ساقد ساتحة تمام حقائق كو بیان بسی کردی ہے یہ بات اپن جگر پر درست سے کہ کا نات کی برجزمتعرے لیکن جوچیز نظرت میں تغیر پدا کرتی ہے اوراس کو نیست وابود کرتی ہے وہ ما تہ اورحوادث بين - ذكرنظامات وتوافين إ تظام طبعي ورنظام اجماعي مؤاموس طبيعت يرمنطبق بي وه بهي تحوّل وتغير مصددربس - قوانين ك حضوصيات بي سات ہے کہ وہ زماز کی قید سے آزاد ہوتے ہیں اور کلی ہوستے ہیں اور قوانین کی يهم صوصيات بي جمنوں نے قوانین کو بر لھاقت بختی سے کہ وہ اپنے دوام کم محفوظ رکوسکیں ۔

مستارے اور کوات ظا ہر موتے ہیں ، گردش کرتے ہیں ۔ نور بخیتے ہی الماقت عطاكرت بيركين بيربعي فرسوده بوجات بين ليكن قانون حاذبرايي لماقت پراسی طرح یاتی ہے ۔ اسی طرح سنّت الہٰی کی بنیاد پرانسان ساک بر ترقی بوق ہوئے دنیا می قدم رکھناہے۔ اور پیر فرکا ایک حدب رکرنے کے بعد پڑم دہ برجانا ہے اور مرجانا ہے ۔ براندان کے بنے ورت اس کی نوشتہ مدیر ہے۔ کیکن انسان وجہان پر حاکم اصول وقوانین بائیار وفیر قابل تعینر ہیں۔ مختلف در حبات کے ساتھ دنیا ہیں بائی جاتی ہے لیکن بھر سسر و جوجاتی ہے۔ برخلاف قافون جوارت کے کر ان کے نابودی کا کوئی ذرید بنہیں ہے ۔ برخلاف قافون جوارت کے کر ان کے نابودی کا کوئی ذرید بنہیں ہے وجاتی ہے۔ اگر جعلی قوافین میں انسان طبیعی مورد نظر جوالد نباد و ساختی ہو دجرد بہت محور تدوین قانون قرار پائے تو عصری تحولات اس شم کے قوافین میں کو جیکرین دگر گوئی بھی ہیں انسان انسان تغییر پر بنہیں ہے ۔ بائی اسلام نے خود تو اس دنیا ہے آئی میں بند پر بنہیں ہے۔ بائی اسلام نے خود تو اس دنیا ہے آئی ہیں بند کر لیں لیکن ان کے المہی قوانین اسلام کے تبات وابدیت وہائیداری کا دار دسی وہ ذری مورد مواجدیت وہائیداری کا دار دسی ۔

اسلام كون سياسى واجماعى پديده بنين ہے بلك اسلام ايك يسياصول و فردع كاسلسله ہے جن نے پرتو بستى سے فردحاصل كيا سيداورا يساقانون و جان بينى ہے كرفطرتا چرو نہيں بدل سكتا \_اسلام نہ كوئى سمى يا مقامى دين ہے اور نسلى دين ہے - يہ نصرف عرب سے ستعلق سيدا ور نصرف عجم سے حفود قرآن نے اس بات كا اعلان كر ديا ہے :

"ا ساسانو بهسنے تم سب کو عورت اددمرد سے پیاکیا ہے۔
اور تم کو مختف شعبوں (ادر قبیلوں) میں کر دیا ہے تا کر
ایک دوسرے کو پہچا ہو ۔ تم میں ضوا کے نزدیک سبسے
بزدگ وہی ہے بوخوا کے تردیک تمام لوگوں میں از
روشے تعویٰ بہتر ہے ۔ (سور مجارت کا یت ۱۲)
دوسری مجگرا علان کیا ہے :

" اسے فرزندان آدم کہیں تم کوشیطان فریب نہ ویدہے جیسا کرتبارے ان اِپ (آدم دحوا ) کوجنت سے باہرکردیا تھے۔ ادران کے جم سے بالس عرّت اروادیا تھا۔ (1)

والنشن وتدن كحدوسع دامن اوربا ميدار تؤاين سيرتسك ورصر دريات بشبر ک کچھ دگر گونیاں کوئی شکل نہیں پیدا کرتھی کیونکہ انسان کے دفیارتکا ہل ہیں بگھ غرورتين بس موطيعيت زندگي اورآديون كي عني رورج سنے بيدا برتي جي اوريا پر ان ان کے جبمی سازمان سے مربوط ہوتی ہی جومسلسل زمانہ میں محکم ہوتی ہی اور یا نداری دد دام سے بیرواب بوتی ہیں ۔ادرجب تک انسان اس کرم خاک برموجود ج اس وقت مک بریم وات آدمی اور و معناصر جوان خوابشات کی بنیا و بوسے بین ان مك دست تحوّل نيس مويخ سكنا أكران كوزروز ركرك

اں کھ صرورتیں ایسی بھی میں جور ماہی امکا اے اور طبیعت سے سرو گری پرمربوط ہیں جوننے عوال کے ملیلے کے آجائے کے بعد ٹرانیا ذندگی کے ساتھ متغیر بوماتی بی رادراوضاع واحوال کی دگر گونی جیکنیکی تحولات ، سی خواشا کے ساتھ معاشرہ کو دوبرد کردیتی ہیں ۔جس کی وجہ سے سرٹ اپنی امود ہیں تغییر و تدیل بوتی بیں پہلے والے میں نبیں! کین اسی کے ساتھ یہ مطلب بھی بنیں ہے كران ن تام ارز شمندا دراصیل معیار دن كو زمان و مكان كے بخت شرائط قرار دیدسے اور نوخوا بی کے ببارے سے ہرا مرخلاق کوبس بیشت دالدے ۔ عوامل تمدن کی دسعت کی بنا پر صروری آلات کی تبدیلی اور نوآوری

يكطرنه فرعى مترزات وقوابن كاسيب بوسقه بي جوز مانه كم مخصوص شرافط

۱ به سورهٔ اعراف آیت ۲۵

کی بیاد پرمسائی اسامی کے شناسا حذات کے سہادے میں بوجائے ہیں۔ اور پھڑا ہت اصول تھی کے ایک سلسلہ سے بہرگہری کے ساتھ استنباط و مرحلا اجراد میں آتے ہیں ۔ لبندا تغیر بذیرا مورکے لئے ایا الدارقرا بن وضع کئے جاسکتے ہیں مگراسام کے وضع قانون کے سسٹم میں اس قسم کے دود سند سائی میں بنیادی تفاوت موجود ہے بشگا اسلام نے خطوا مینت واضی . تجارتی وابط، دوسرے کھوں سے مناسب سیاسی ربط، وفاعی مسائل ، علاج ومعا لیر بھیلے مور میں بُوری فررداری اصلاحیت عادل اسلام حکومت سکے بیرد کردی ہے ۔

جرچیزییاں ہے و آتغیر پزرمسائی ہیں جرمکن ہے ہرنمانہ یں ای سے اعتبا<sup>ہ</sup> سے ان کی خصوصیات اوراہمیت بدل جائے اس بنا پراسلای جہاں چنی ایک ذندہ و فعال شی ہے کرجس نے متحول امور کے سلئے قانون وضع نہیں کیا جکرمسیار کھی وہرمیا نب محربیان کر دیا ہے ۔

حیات اجماعی میں مبیعت سے فائدہ اٹھانے کے ایے اور سطح اطلاع کواویر کے جلنے کے لئے یہ تحول ہوا ہوا کا کواویر کے جلنے کے لئے یہ تحول ہوا ہے ۔ کین جوسائی ذاتی وفعل کا صول سے الہا جامل کرتے ہیں اور وجود آدمی کی حقیقت سے آمیختہ ہیں ان کے لئے اسلامی قوائی آبت ہیں ورمیر زمان و مکان کے ساتھ معرض طوفان میں قرار نہیں کرڑتے ۔ شاہ زند کی ساتھ والدین کی محبت فطرت کی مشعاف و متوالی جود سے یا وجود توق اس بنیاد پر ومنع کئے جائے ہیں ، شنائم مراث یہ مبنیہ جاد دائلی رکھتی ہے اس معرح انسان کا ومنع کئے جائے ہیں ، شنائم مراث یہ مبنیہ جاد دائلی رکھتی ہے اس معرح انسان کا مشکیلی خانوادہ کا مقاح ہونا عام اور درسینی قانون ہے ۔

3

اسی سلنے جب سے پیکردہ ح بہشریں نکرواندیشہ نے مراکبھا را سے اسی دن سے تماکانٹیب و فراز تمدن کے مکلوع وا فول میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی طرح انسان کا اجدًا عی بوآ، تشکیل منا تواده کی خودت بونا سی کے ذندگی میں ایسے جاتے ہیں اوراس بنیاد پر جو موازین ان سے مربوط بیں ان کو بطوا شمار حاری رہا چا بیئے ہو کہ آن کے اشان کے خوابشات کے ساتھ اس کی فات کی گہرائی ہیں موجود بیں حاور کی طرح انسان کی اندرون مستقل ہوست بنیادی دگرگونی کے ساتھ مہیں ائی پائے گی اور کوئی چیزاس کواس کے داستہ سے ندردک سمتی ہے اور زاس ک راستہ سے ندردک سمتی ہے اور زاس ک راستہ سے ندردک سمتی ہے اور زاس ک

بہی وجہے کیاسلام نے خامجی رہ ابط ، عمومی روابط جعق ق افراد کے اصول کے بنے پائڈار توانین وضع کئے ہیں گر یہ قوانین پائے عطالت پراستوار ہوں تو پھراس میں کیسے تغیر ہوسکت ہے ؟ ادر عدالت وفطرت سے ورکس سمت کی طرف تغیر دیا حا سکتاہے ؟

اس کے علاوہ مغاہیم اصلی جیسے : وظیند شناسی ،امانت داری ، نوع دی ۔ یا شلا فلسلم و نیانت وجھوٹ جو فرد اوراج تماع دونوں میں پائداری کی صورت میں موجود ہیں وہ ما ہیت نابت اور تینیر اپندیر کو بیان کر نیواسے بیں کہ فطری طورسے اس ثبات و استمرار کوان سے مربوط توانین میں بھی عوصیت دی جاتی جا سیلے - جیا سیان کی ایرائی صورت دگرگون ہو ۔

لبُذا عام معرّدات اوران کی وسعت دارایی جوانسان کی شیاخت بحقیقت کے معیار کے ساتھ دون ہوئے ہیں ۔ اور جرائے معیار کے ساتھ مدون ہوئے ہیں ۔ اور جرائے ہستی کے کئی خط سر کے رتباط میں ایک انہا ہیں جو میات بشری کے سلے وجود رکھتے ہیں وہ عام معرّرات معتبرا ودلائن اہمیت ہیں اور ہرزمانہ ہی امنا نوں کے ارشاد وا دار دوسازندگی کے باعث ہوئے ہیں ۔ ارشاد وا دار دوسازندگی کے باعث ہوئے ہیں ۔

اسلام عموی طورسے رفع حِرودتوں کے سلنے جودائی توانین ہمارسے اِنھیں نہیں دیمااس کی مقت یسسے کہ تدوین قانون میں جی طرح تطا کہ دروئی ونفلری ہیں ہے توجی کرودی کی مشتانی ہوتی ہے ۔اسی طرح کا پائدارمسائل کو اویرہ سلیم کریٹیا تھاؤٹ کے فادمولوں کے تہیر و منظیم میں خوداکی کمزودی کی مشتالی ہوتی ہے ۔

دوسری طرف بم کویہ معلوم ہے کرانسان خود معیط وعوامل اِجماعی کا پر ہوسش چشہ ہے۔ وہ اپنے کو مبندی در فعت عطا کرسکتا ہے۔ بیکن اس کے اِوجود کوری علایہ سے محفوظ بنیں ہے۔ کمجی تودہ اپنے واقعی مصالح کی طرف گامزن ہوتا ہے لیکن مجھی اپنے مصالح سکے برخلاف معصیت کی طرف میں پڑتا ہے۔ اس کواس اِت کا بعتین دکھنا چاہیئے کہ ہر یدیدہ نوظوری ایک پرارزش نظا کا بین عبول و تدف کا بعتین دکھنا چاہیئے کہ ہر یدیدہ نوظوری ایک پرارزش نظا کا بین عبول و تدف آفرین بنین ہواکرتا ۔ اور کوئی منطق عقل بھی اس فکری وعقیدتی مسئم کی بیشت نہیں کرتی ۔

کول میں ایس دوش جوآ دمی کوایک بہتر زندگی اور معا دت منزانہ جیات کی آ مصاب قراسانی اس کا مخالف نہیں ہے بکرو کسی ایس کاش کو ضائع میں ہوئے نہیں دیشا کی ذکر اسلام کا عقیدہ سے کرکا نیات جشنا بھی ہوسکے اس کرا ہا ورا دیکار کی طرف سیر کرنا چا ہیں ۔ اوراس راستہ ہیں ہی کوشش وا عتقاد بھورت ایک عالم ہور ان ان ماز موکت کو وجود میں لا آسیے ۔

اسنام ہیں جس جیز کی طرف بہت زورویا گیا ہے وہ دوح و معارئے دندگی اور وہ دامسے میں جواسی ادمان پرختم ہوستے ہیں ۔ اس لئے اسلام نے افراد کواپنا واستہ اپنا نے اوز لما ہر زندگی میں کوئی مجی طریعت اضیار کرسلے میں آزاد چھوڈ ویا ہے ۔ اور یہ حذوا یک ایسیا طامل ہے اکر توک زمانہ کی چیٹر فنٹ سے بعدا ہونے واسلے مقتعنیات کے مطابق کسی فقص سے دوجاد ہونے میں تعنیا دو تعیادی کی صورت میں اپنے کوا کے ک طرف بڑھا سکیں اورنے مرحوییں کوسیع وکشادہ وبالا ترسلح بک رسائی مامسل کوسکی چوکداسے انسان کے جبت کمال میں ایک محسوص بدف دکھتا ہے اور واقعیات پرمجرور کرتا ہے چفل وشرع کے اہمی ارتباط کو آقا بی اجتناب سمجھتا ہے جس طرح و دعقل کوسا معام کا کیس شارکرا ہے ۔اس طرح محصوص ضابطہ کی نیا دہربت سے مشکلات کے مل کوعل کے حوالہ کرتا ہے ۔

بن اساب ک با براسای تعلیات نے ماددانگی کا مند بداکیا ہے ادراحکا) كوتحرك بخشبا بيركربرزمانه مين اس كى دفسار سيرفائده الخلايا جائي وه عادل اسلامي مکومت کودسیع اختیادات دینا جی راولاس بات کے بئے کوئوک کی مسلمیں بغیر تکلیف کے ذرہ مبائیں مکومت اسلای میلا ہے کہ وفعیت ومیدید شرائع کے مائخت امدل کمی سے استناد کرتے ہوئے زما نہ کے معتقبیات کے مطابق شاسب وہمآ بنگ توانین و منع کرے \_\_\_\_\_اداس قسم کی برنامہ دنری کیلئے حکومت اسلامی کواختیارک میردگ اس وجه سے سے کہ مسائل اسلامی کے ماہرین نئے مالات کے مفا ىناسىيەطرىغدانىتيادىرى - ا دراجتها د دا زادى فكرسىياسىتغادە كرىنے بورۇشىم ك مرودتون كو مضوصاً آج كى متوك دندگى كيادمناع كويكنا لوجون كريشرفت كرييش نظر جومسلسل دو بترقى بداور شئے يرد كرام كا خواد كتما بى احساس بو، شرمیت کے ناقابی تغیر مالات پرمنطبق کرد، ۔ یعنی منرودت تکال اس ات کووا بنائی ہے کہ معاشرہ کی دفتار زندگی نئے سائے میں ڈھن میا ہے اورمعاشرہ کے صورت بنیادی طورسے دگرگوں بوجلے ۔

اس قاعدہ کی بنا پرسم ایسے تغربے کمٹ ہونچ جاتے ہیں جس سے حساس ترین پیچیدہ مسائل بھی حمل وفعسل کے قابل ہوجاتے ہیں۔

اسی طرح صرت واقعی فساد وصلاح است إسلامی کے اندر وصنع توانین و صدورا حکام کی علت نہیں ہوتا۔ البتراس قانون وحکم کوا جرائے ترجیع کے لیے استعا کیاجا آہے کیؤکدامت اِسلامی بیت سے مصالح ایسے دامن میں نئے ہے ۔ اِدای زنده اصل کی بنیاد براسلام نےاسلامی دانشمندوں اورنقبا دکوبراجازت و سے دکھیہے كاگركبين بر دومتضاد چزون مي مصلحت موجود بوتو كما بمبيت دا يي مصلحت كورناده الميت وال يرفداكردينا جابية اورمسلدكر بغيرص نيس معدر امايية . اسى طرح الركبعى دين حكم لماقت سے دياده تكليف برمشتمل بوا دراسس كا ا حا خروری بوتو وه خود کو دلغو سو حلیه محکابه یمی و عوامل بین صبون نے اسلا کو تخرک وا نغطات بخشاہ اوران پر زنگ جاورانی حرصادیا ہے۔ اور مہیں سے اسلام کی غیرمحدود موازی برصورت میں اسنے دوام کومحنوط دکھ سیکتے ہیں ۔ یہ بہت بڑا استباء ہے کرتفر کیا جائے کر برنطا کو وقانون کی محدود والامیداری کا سبب جیزار تخ ہے ۔ ارسی کوگردش دینے والے عوامل کی تأثیر کی میزان کوپیش نظر د کھنا میا ہیئے "اکہ سرایک کی بایداری یا نایا کداری مشخص ہوجاتے كيؤكم جبرى عوامل اديمى كى أثير جوديگرعوا مل كالحرح قطعى واجتباب الذيرين وه نوع عامل سے وابستہ ہیں ۔اگر ارتح سازعوامل پائدار ہوں توان کا جری اثر اس كنعيت سے بيادد كرنايا مُدار بي تزان كے نبائج بحى المائيدار بوں كے -

کاریخی موامل میں سے ایک ندہبی حامل بھی ہے۔ دینداری ایک ٹاریخی شت ہے۔ مغربہ با در مدد بہستی کی طرف توم ہے " جوانسان کے باطن سے جوسش ماڑا ہے "۔ اپنے نعشش کوگوناگوں اشکال ادر شرکی مختلف زندگی کے دودان اچھی طرح سے بہواکیا ہے۔ اور اریخ کی بہیعت سفت واجب تباتی ہے کہ پرمستقل زندہ

بویت مجی اسی طرح یا دارسیے ۔

یزاویهٔ دید سے جومسائل میں تظر کرنے کے لئے عینک کاکا کا دیتی ہے اوراس وفت انتخاب بہت تعقب آمیز ہوا ہے کہ جیار زخوں کے ملاک اوران کی قیمتوں کی اوائیگی کوایک ایسی بیٹش سے والبت کردیں جوتمام مختلف مسائل وحقائی کو ایک خاص زادیہ میں کھینچ لاتی ہے اور تاریخ کے بنیادی واصلی عاس کو صرفت اقتصادی مسئلہ نیادیتی ہے۔

اس نظریہ سے اقتصادی عائل مخصوص جبری ممیرکا دارا ہوتا ہے۔ بجانساتو کے ارادہ سے خارج نظامہائے ارزش کو درہم دہرہم کردیتی ہے اوراوصاع سو دگرگوں کردیتی ہے۔ لیکن ہم یہ د کمیمنا چا ہتے ہیں کر ممیر جبرہی انسانوں کا نقش کیا ہے ؟ اوراس برگشت اپذیر ممیریس اختیار بشہروآ زادی کا مسلم جواس کو دیگرادی مادی حوادث سے متعارز کرتا ہے اس کوکس طوح میش کیا جا سکتا ہے ؟

تعنے واقعات کے مقابے ہیں جی انبیائے کوائم کے سرتسلیم نہیں کیا۔ اور ان کی عینیت گزائی محیط کے مرحلہ شاخت ہیں اوران کی مرف گزائی مرحل عمل ہیں شاخات نہیں رکھنی تھی کہ وہ تما کہ چیزوں کوجبر اربخ کے کلمہ سے توجیہ کریں۔ بروفیہ رکھزرمان

جس مدتک عدم قبول ضرورت در تاریخ باطل ہے۔ اس معبوم کا تبول کرنا کرتادیخ میں برجیز ضروری ہے یہ بھی اسی صد تک باطل ہے۔ کوئی بھی ا سان اپنی نوع قعناوت کی واقع بینی کواس تاعدہ پر نہیں پر کھنا کر بشر کا یارگری عشق ہے سرشار ہے اور وہ اقدار وملاک کوعوض کردیتی ہے ، تن پرستی ، تفاخر بخواہشا ، حیوانی شہوات کا تسخوال تی ہے اور خلاقیت کال ، ازادی ، مکمت ، عدالت کی طرف حرک کرتی ہے۔ مفتصر ہے کواس کی تمام خصوصیات ایک بعد ہے ۔ تہنا اپنی انزادیت کازنزانی ہے . خواہشات کا متعبودا وراشیاد کا غلا ہے ۔۔ کیؤکواس وسے کا فیصل مرکز عینی وسل طرفانہ نہیں ہے ۔ اور جولوگ طرفان جہد گیری میں پڑگئے بیں اور اسپنے تحضوص تقطۂ نظر کو برعنوان تعنیر میبنی مجموع کاریخ اور نبا کا بے طرفی اعلان کرستے ہیں وہ ہے انصافی کرتے ہیں -

تمام شٰد درمکه مکرمد دوز عیدغذیرصیح بمطابق ۱۲ راگست کیدر

